

بیرت ِخلفائے راسٹ بی بی غیرنفوطکتاب سیرت ِخلفائے راسٹ بی بی غیرنفوطکتاب والٹیعَنه م جین والٹیعَنه م جین وورال

> محـدّ وال*دِعُدّر*اتي

اداره اساس اسلم

چامعدا حشثاميه ، تعانوي معجد ، جبكب لائن كرا چي موباكن: 0300-2832857,0345-3033109

#### جمله حقوق طبع تجق مؤلف محفوظ ہیں

نام کتاب: دوسسردوداماد

مؤلف: الومجر محمظيم رائي

کمپوزنگ: غازی گرافنکس

تعداد : گیاره سو

س طباعت: ۱۴۳۲ ه بمطابق ۲۰۱۱ ء

ناشر : الكَافَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## اساكست الخاصالية الخيار الخياري

جامعه احتشامية زوتھانوى مسجد، جيكب لائن كراچى موبائل: 3030-2832857,0345-3033109

ملنے کے پتے

۱۵۰۰ اسلامی کتب خانه بنورگ ٹا وُن کراچی ۲۶۰۰ مکتبهانعامیه،ار دوباز ارکراچی ۲۶۰۰ جامعهاختشامیز دفقانوی میجد جیکب لائن کراچی

هٔ۲ ادارة الانوار بنوری ٹاؤن کرا چی ۴۶ زمزم پبلشر زار دوبازار کرا چی ۴۶ مکتبه لدهیانوی بنوری ٹاؤن کرا چی

#### مال کے نام

جے آخری سانسوں تک اپنے لخت جگر کی جدائی محض اس لئے گواراہ ہوئی کہ وہ اللہ کادین بیکھے۔

تخصیل علم کی پر خار واد نیول کی انجانی راہوں کا مسافر بیٹا جب تھک ہارکر ماں سے ملنے آتا تو وہ کھل اٹھتی، مگر عارضی دنیا کی ملا قاتوں کو بھلا کہاں داوام؟ مقصد کی طرف پلٹا تو سالہاسال سے ماں کے سینے میں پنہاں، ممتاکا بحر کے کراں، پلکوں کے کمزور سے بندکو بآسانی تو ڑدیتا، منہ موڑ کر بیٹھ جاتی اور دو پٹے سے آنسوؤں کے بیل رواں کورو کنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ، گھٹی گھٹی ہی آواز میں کہتی: ''جا بچاللہ وے حوالے، اللہ کا میاب کریگا''۔ ماں کواس طرح روتا دکھ کر بیٹے کے پائے استقلال ڈ کھگانے لگتے تو محتاج ماں کواس طرح روتا دکھ کر بیٹے کے انداز میں بیٹے سے کہتی :''جا بچہ اللہ دے حوالے، اللہ کا میاب کریگا''۔ حوالے، اللہ کا میاب کریگا''۔

ماں! میں جو کچھ بھی ہوں، تیری تحر گاہی دعاؤں کی بدولت ہوں۔ ماں! تیری دعانہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں۔۔۔۔۔

#### درمدح خلفائے راشدین

#### (از نبخ السنائج حاجی المراده الله مهاجر مکی نوبر الله مرفره

چار یار مصطفیٰ اہلِ یقین دوسرے عادل عمر والا یقین چوشے ہیں حضرت علی شیر خدا ہیں ہدایت کے فلک پردے نجوم ہیں ہدایت کے فلک پردے نجوم اور خوش ہیں ان سے مصطفیٰ اور خوش ہیں ان سے مصطفیٰ رہ فدا ان پر سدا ہر روز وشب وہ مردود جناب کبریا (منقول) ازغذا کے روز ک

شہسوارانِ جہال مردانِ دین سنہسوارانِ جہال مردانِ دین اولاً ابوبکر صدیق! اہلِ دین تیسرے عثان با حلم و حیاء اور سب اصحاب اس کے ذی علوم صدق اور حیاء ان سے راضی ہے خدائے دوسرا تو بھی جان ودل سے اے امداد اب جو کوئی بد اعتقاد ان سے ہے ہوا

نکته: بعض علائے کرام نے حضرات خلفائے راشدین کی فضیلت. اورتر یب کے متعلق ایک عجیب نکته بیان فرمایا ہے، وہ میہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے: '' حییر القرون قرنی''سواس حدیث میں خلفائے اربعہ کے نام کے آخری حروف بہتر تیب آئے ہیں لیمیٰ '' ق' صدیق کا اور ''دو اع''عمر کی اور''ی''عثمان کی اور''ی''علی کی۔

سن باریک بین، اعلیٰ ذوق کے حامل شاعر نے اس کو یول نظم کیا ہے:

خلافت کو گھیرے ہیں باصد صفائی

کہ محصور ہے جن میں ساری خدائی

الف اور یے نے یہ ترتیب پائی

یہ آخر خلیفہ کے آ خرمیں آئی

ابوبکر کیک سو علی ایک جانب الف اور یے کی طرح ان کو جانو میہ تشہیمہ ہے واقعی تو جگہ بھی وہ اول خلیفہ کے اول میں آیا

حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس الله سره اس شعر کو پڑھتے اور فرماتے: "بھلاکوئی شعر کھے توا سے کھے" تقر يظ مفسرقر آن حضرت مولا نامحمد اسلم شیخو پوری صاحب کثر الله فیوضه بسم الله الرحمٰن الرحیم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قلم کوعزت وحرمت عطافر مائی اور درود وسلام اس نبی امی پر جولکھنانہ جانتے تھے مگر کروڑ ں لکھنے والوں نے ان کے دم قدم سے لکھنا سیکھا۔ اما بعد!

جب مولانا محموظیم صاحب نے اپنی کتاب '' دوسسر دو داماد''کے بارے میں اپنے تا ژات لکھنے کے لیے مجھ سے کہا تو خیال آیا کہ اس غیر منقوط کتاب پر تقریظ بھی غیر منقوط ہی ہونی جا ہے ،مگر بچی بات سے کہ مجھے اس خیال سے جھر جھری سی آگئی اور میں ایک سطر بھی اردوئے معرامیں لکھنے میں کامیاب نہ ہوں کا۔

جیرت ہوئی کہ ایک نو آموز قلمکار جس نے اس سے قبل کتاب تو کیا کوئی رسالہ بھی نہیں لکھا تھا وہ ایک الیمی کتاب لکھنے میں کیسے کامیاب ہوگیا جس میں خلفائے راشدین ؓ کے حالات ، ولا دت سے وفات تک جمع کیے گئے ہیں؟ یقیناً اس کتاب سے قار کین کی معلومات میں تواضا فہ نہ ہوگا کہ اس موضوع پر پہلے سے اسلامی کتب خانوں میں بیٹار کتا ہیں موجود ہیں۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ جس اسلوب میں مؤلف زید مجدہ نے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ، کم از کم میرے مطالعہ کی حد تک اردوزبان میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔

اردوئے معرامیں لکھنے کی سب سے کا میاب کوشش حضرت مولا نامحمہ ولی رازی زید مجدھم نے کی تھی جن کی سیرت برکاھی گئی کتاب'' ہادئی عالم'' کوصداتی ایوارڈ عطا کر کےصدارتی ایوارڈ کومعتبر بنانے کی سنجیدہ کوشش کی گئی ،عوام اورخواص نے بھی اس لا جواب کتاب کو بہت پسند کیا تھا۔

'' دوسسردوداماد'' کے مؤلف'' ہادئی عالم'' کے مصنف کے مقابلے میں اس چھوٹے نچے کی حیثیت رکھتے ہیں جواپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرر ہاہے، اس لیے لاز ماان کی تصنیف میں کچھ کمزوریاں بھی ہوگئی، زبان کی جس صنف کا انہوں نے امتخاب کیا ہے اس میں کمزوریوں کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں۔

مجموعی طور پرمولا نامحم عظیم صاحب اپنی کوشش میں کا میاب ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے!

مختاج دعا: (حضرت مولانا) محمد اسلم شیخو پوری کار۴۴/۲۳۲۸ه

### باسم سبحانه وتعالى

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم على آله واصحابه اجمعين

امالعد!

سطریں دویا سو، مگرمعریٰ لکھنا آ سان نہیں ہےالا بیر کہ حق تعالی شانہ جس کوتو فیق عطا فرمائیں۔

باری تعالی نے بیسعادت عزیزم برخوردار حضرت مولا نا محم عظیم صاحب سلمی نوابشاہی کے مقدر میں کھی تھی۔

اس ہے قبل اکبر کے زمانہ میں'' فیضی' نے عربی میں''سواطع الالھام''نامی بے نقط تفسیر لکھنے کی کوشش کی تھی اورا پنے زمانے میں بڑی شہرت بھی حاصل کی تھی الیکن غلط نظریات کا حامل ہونے کی وجہ ہے اس کی تفسیر کو قابل اعتناء نہیں سمجھا گیا۔

اس کے بعداردومیں حضرت مولانا محد ولی رازی صاحب نے سیرت طیبہ کے خوبصورت عنوان پر''ھادی عالم' صلی اللّه علیہ ولل مامی بے نقط کتاب لکھ کردنیا کوورط میرت میں ڈال دیا۔ میری دانست کے مطابق مولانا محد عظیم سلمہ اس فہرست میں تیسر ہے نمبر پر حضرات خلفائے راشدین رضی اللّہ تعالی عنصم اجمعین کی سیرت مبارکہ پر''دوسسردو داماذ''نامی کتاب لکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

مزید حمرت کی بات یہ ہے کہ عزیز موصوف نے اس سے قبل کوئی تصنیف و تالیف کا کا منہیں کیا اور بیان کی پہلی کا وش ہے جو کہ یقیناً ایک بھر پور کا میاب کوشش ہے، جوتصنیف و تالیف کی پر چج وادی میں قدم رکھنے کے لیے موصوف کے نام کی طرح ایک' عظیم' سنگ میل ثابت ہوگی۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ سجانہ وتعالی موصوف کی اس تحقیقی کاوش کواپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور مزید آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے اور موصوف اور ان کے والدین ،اساتذ و کرام اور جملہ معاونین کے لیے صدقۂ جاریہ بنائے ۔آمین بحرمت سیدالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

دعا گو (حضرت مولا نامفتی) محمد یونس غفرله استاذ الحدیث جامعه دارالعلوم نواب شاه خطیب وامام جامع مکی مسجد مریم روژنواب شاه خطیب کام ۱۳۳۲۸۵

#### بىم الله الرحمان الرحيم عرض موكف

یے محض خالقِ کا ئنات کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے جیسے معدوم العلم والعمل انسان کو، حضرات کو خلفائے رشدین کی سیرت مبار کہ کو غیر منقوط اردومیں لکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔فللہ الحمد

میرے لئے بیامرانتہائی خوش کن ہے کہ'' دوسسر دو داماد'' بندہ کی پہلی تالیف ہے جو بفضلہ تعالی وصف غیر منقوط ہے متصف ہے۔

احقر نے بیر کتاب اگست 2007ء میں شروع کی مگر چند صفحات کے بعد ہی ہمت جواب دی گئر چند صفحات کے بعد ہی ہمت جواب دی گئی اور تصنیف و تالیف کا کام ایک سال سے زائد عرصے تک موتوف رہا، دریں اثناء اس کام کا تذکرہ استاذ محترم مولا ناکلیم اللہ (سندھی، لغاری، مد ظلہ العالی، سابق استاد جامعہ احتشامیہ کراچی) کے سامنے کیا تو موصوف نے خوب حوصلہ افز ائی فرمائی اور فرمایا کہ اس کام کوجلدیا بیڑ بھیل تک پہنچاؤاورمفید مشوروں سے نوزا۔

استاذ محترم کی حوصلہ افزائی سے ہمت بردھی اوراللہ کا نام لے کر پھر سے کام شروع کردیا، مگر حوادثات زمانہ اور نوع درنوع مصائب ،سدراہ ہوئے ،حوصلہ سرد ہوگیا اورایک بار پھریہ مبارک کام تعطل کا شکار ہوگیا۔

گراللدرب العزت کا ارادہ ،اس ناکارہ سے حضرات خلفائے راشدین کی سیرت مبارکہ کی خدمت کا کام لینے کا ہی تھا ، اس لیے میرے ایک مہر بان دوست ، جامعہ اختشامیہ کراچی کے نرم مزاج استاذ اور ہر دل عزیز شخصیت ؛ مولا ناار شدمحمود صاحب کو وسیلہ بنایا ۔ موصوف کی دامے ، درمے ، شخنے معاونت رہی اور بالاخردس ، مکی ، دو ہزار دس کو یہ کام پایئے تھیل

تک پہنچا، ہندہ دل کی گہرائیوں ہے ندکورہ دونوں حضرات کاممنون ہے۔

میں اپنی رفیقۂ حیات کا بھی بے حدمشکور ہوں جس نے ہمیشہ کی طرح قدم بقدم منیدمشوروں اور دعاؤں سے میراساتھ دیا اور روز اول سے اس کتاب کے منصۂ شہود پہ آنے تک میری حوصلہ افزائی کی۔

میں اپنی ہمشیرہ کا بھی مشکور ہوں جس نے حوالہ جات کی تخ تن اور مسودے کے لیے صفحات برحاشیکشی کر کے میرابہت ساوقت بچایا۔ (جنزاهم السلمہ احسس السجزاء فی الدنیا والاخرة)

آج جب بیسطورلکھ رہا ہوں ،مسود ہے وکھمل ہوئے ایک سال کاعرصہ بیت چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبولیت عامہ عطا فرما کر مؤلف اور اس کے اساتذہ ،والدین، جملہ معاونین اور قارئین کرام کے لیے باعث فلاح دارین بنائے اور صحابۂ کرام کی تجی اتباع نصیب فرمائے۔ آمین

**ا پوگھر** محمدظیم رائی عفی عنہ خادم تدریس جامعہ احتشامیہ جیکب لائن کر اچی ۱۳۰۸۵/۱۳۰ 03002832857

#### اہم کردار کے حامل

گوکہ ہر کتاب کے صفحہ اول پر مصنفیا مؤلف کا نام ہی مکتوب ہوتا ہے اور فی زمانہ یہی رائج ہے، مگر کتاب کوآپ تک پہچانے میں کچھ لوگ اہم کر دار کے حامل ہوتے ہیں، میں ایسے تمام حضرات کا تذکرہ نہایت ضروری سجھتا ہوں۔

میں استادِ محترم مولا ناکلیم الله سندی ،لغاری مدظله العالی ،مولا ناارشد محمود صاحب تشمیری کے علاوہ محترم جناب مفتی عبدالله حسن زئی صاحب کا تبدول سے مشکور ہوں جن کی رہنمائی سے تقاریظ کا مرحلہ طے ہوا۔

میں اپنے ہونہار اور محنی شاگر دانِ عزیز ،عبدالاحد ، نالوی اور محر عباس اور رحمت اللہ آرکانی (متعلمینِ درجہ سابعہ) کا بے صدمشکور ہوں ،جنہوں نے اپنے قیمتی کھات اس کتاب کے لیے صرف کیے۔

میں عزیزم بھائی محمد ظلیل انجم (بہاولپور) کا بھی بے حدم شکور ہوں، جن کی معاونت ہے آج یہ تناب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

( جزاهم الله احسن الجزاء في الدنيا والاخرة)

#### ایک نظرا دهرجھی

ﷺ ۔۔۔۔۔زیرِ نظر کتاب میں تمام تر آیات و احادیث کے لفظی ترجے اردوئے معرامیں مشکل تھے،اس لیے مفہوی اور مرادی معنی کھے گئے ہیں۔ ایک سلامت وروانی کو برقر ارر کھنے کے لیے کوشش کی گئی ہے کہ نا درالوقوع الفاظ کا استعال کم سے کم ہو،اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو حاشیہ میں اس کی تشریح کردی گئی ہے۔

ﷺ .....اصطلاحات جدیدہ کی وضاحت اور حوالوں کا خصوصی اہتمام کیا گیاہے۔

ہے۔۔۔۔۔اٹھارہ حرفی ، تنگ دارے میں مقیدرہ کر غیر منقوط کتاب لکھنے کا مقصد'' خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین'' کو خراج عقیدت پیش کرنا اور عوام الناس کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین کی محبت کواجا گر کرنا ہے۔



رسول الله کے دوشسر ووداماد کے احوال سے معمور عام اردو سے ہٹ کرار دوئے معرا سے لکھا ہوااک اہم رسالہ

والدمجُدّراتي

ادارہ اساسِ آئے کم

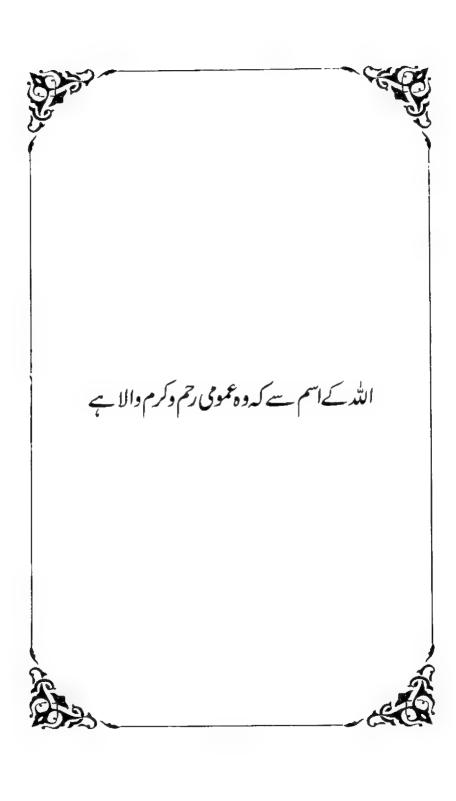

# ساحلِ مراد

| حوالے      | حالِ اوّل                                          | اعداد |
|------------|----------------------------------------------------|-------|
| 74         | صدائے دل                                           | 1     |
| ۳1         | ہدموں کے اگرام ہے معمور، کلام البی کے جھے          | ۲     |
| المالية    | ہدموں کے اگرام ہے معمور ، کلام رسول کے جھے         | ٣     |
| ۳۸         | اک مکروه گوحاسد کی رونداد                          | ۲     |
| <b>7</b> 9 | حاصلي كلام                                         | ۵     |
| ۳۱         | حصهٔ اول                                           | ۲     |
| ۳۱         | رسول التُدسلي التُدعلي كل رسله وسلم كے دوسسر       | ۷     |
| ۲۱         | ہمد م مکرم اور عمر مکرم (اللہ ہر دو سے مسر ور ہو ) | ٨     |
| 74         | مطالعه سسرِ رسول مسلم إول                          | q     |
| 74         | سسر رسول كالصل اسم                                 | 1+    |
| ٦٠٠        | عالم مادی کو آمد                                   | 11    |
| 444        | مولودي سلسله                                       | Iľ    |
| 1/4"       | ر سول اکرم کے عطا کردہ اساء                        | 11"   |
| ۳۲         | دوسرااسم                                           | الد   |
| ۲۲         | سسرِ سول کے والد                                   | ۱۵    |
| <b>٢۵</b>  | سسررسول، حاکم اول کی والدہ                         | 14    |
| ۲۵         | دورِلاعلمی کے احوال                                | 14    |
| ۲۳         | دوراسلام کےاحوال                                   | IΛ    |

| ۳۷  | اعلائے اسلام                                      | 19         |
|-----|---------------------------------------------------|------------|
| ١٣٩ | مکی دور                                           | ۲٠         |
| ۵۱  | حاکم اول کے لئے اک اہم اگرام                      | †I         |
| 10  | رحلهٔ اول کااراده                                 | ۲۲         |
| ۵۳  | معابده عدم ملوک اورمسلم اول کی ہمدی               | ۲۳         |
| ۵۵  | رسول الله كااسراء ساوى اورمسررسول                 | per        |
| ۲۵  | وداع مكهاورا كرام رسول                            | ۲۵         |
| ۵۹  | رحله مسلم اول اوراساء کا کردار                    | 44         |
| ಏ٩  | ہدم مکرم لی حوصلہ وری                             | 12         |
| 44  | مسلم اول کالڑ کے کو حکم                           | <b>t</b> A |
| 74  | مسلم اول کارا عی عامر کو تکم                      | <b>7</b> 9 |
| 74  | مسلم اول كالطے كروہ راه دال                       | ۳.         |
| 44  | راہ کے مراحل                                      | ۳۱         |
| 717 | اک گھوڑ ہے سوار کی آمداور مسلم اول کوصد مہ        | ٣٢         |
| 77  | معمورهٔ رسول کی ہوااور ماحول                      | ٣٣         |
| 72  | معابده عمده سلوك                                  | 144        |
| 42  | حرم رسول کی معماری اور مسلم اول کے مال سے ادائے گ | ra         |
| 79  | معرے                                              | ٣٦         |
| 79  | معركهٔ اول اورسسررسول مسلم اول                    | ٣2         |
| 47  | محصوروں کا معاملہ اور مسلم اول کی رائے            | 17/        |
| 21  | معركة احدادرمسلم اول                              | ٣٩         |
| ۷۳  | گمراہوں کی گوا بی                                 | ۱۲+        |

| ۷۴              | معركة جراءالاسداور سلم اول                                   | **   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------|
| 40              |                                                              | Μ    |
| l. <b>-</b> ' l | اسرائلی گروہ ہے معرکہ                                        | ۳۲   |
| ۷٣              | كھائى والامعركيہ                                             | h/h- |
| 20 /            | عروس مطہرہ کے لئے مکاروں کی مکر دہ کاروائی اورمسلم اول کاحلم | 44   |
| 44              | معاہدہ سلح اور مسلم اول                                      | ra   |
| ۷٩ ا            | اسرائلی گروہ ہے اک اورمعر کہ                                 | ۲٦   |
| ۷٩ ا            | مسلم اول کی اک مہم                                           | ٣2   |
| ∠9              | مسلم اول کی دوسری مہم                                        | γΛ.  |
| ۷٩              | معركه مكرمه اورمسكم اول                                      | 4.8  |
| ۸۰              | معر كه دا دى داوطاس اورمسلم اول                              | ۵٠   |
| ۸۰              | ابل کہسار کامحاصرہ                                           | ۵۱   |
| Al              | معركه عسر دادرمسلم اول                                       | ۵۲   |
| Ar              | موسم احرام کی سر داری                                        | ۵۳   |
| ۸۳              | بإدى اكرم كاوصال مسعوداوراسلام كااول امام وحاكم              | ۵۳   |
| ۸۳              | ہمدم مکرم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام              | ۵۵   |
| ΥΛ              | عالم اسلام کی سر داری کاا ہم معاملہ                          | ra   |
| 9+              | داما درسول علی کرمدانله کاسسررسول مسلم اول سے عبد            | ۵۷   |
| 91              | حاتم اول كا كاراول                                           | ۵۸   |
| 914             | امروحی کے دعوے داروں سے معرکہ آرائی                          | ۵٩   |
| 99              | محروموں کے جھے سے روگر د گروہ سے معرکد آرائی                 | ۲٠   |
| 1++             | كلام البي اورحاكم اول                                        | 71   |
| 1++             | اس معاليلے کی اہم سطور                                       | 44   |

| 1+1   | روم وکسر کی ہے معر کہ آ رائی                                       | 71"        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1+1"  | مهم ملک کسری                                                       | Ala        |
| 1+1"  | ملک سریٰ کے اہم جھے کی کامگاری                                     | 70         |
| 1+1~  | ملک روم کے اہم حصے کی لڑائی                                        | 77         |
| 1•/   | وصال حاکم اول اور حاکم دوم کے لئے لوگوں ہے رائے                    | 42         |
| 1117  | مطالعه سسرِ رسولٌ ، دا ما دیلی ، عمر مکرم ( الله اس ہے مسر ور ہو ) | ۸۲         |
| 1111  | اسم مسعود                                                          | 49         |
| 117   | مولودی سلسله                                                       | ۷٠         |
| 111"  | حاکم دوم کے گھر والے                                               | <b>∠</b> 1 |
| 11111 | عالم مادي كوآ مد                                                   | 41         |
| 111"  | رسول الله كأعطا كرده اسم                                           | ۷۳         |
| االہ  | وور لاعلمی کے احوال                                                | ۷٣         |
| IIM   | مالی آسودگی کی راه                                                 | ۷۵         |
| III   | رسول اللَّذِي آمداور عمر مكرم                                      | ۲۷ .       |
| 110   | سسررسول عمر مكرم كااسلام                                           | 44         |
| 114   | وداع مکه                                                           | ۷۸         |
| 171   | معابدهٔ بهدردی                                                     | ۷9         |
| Iti   | صدائے عماداسلام کے لئے عمر مکرم کی رائے                            | ۸٠         |
| irr   | معر کے اور دوسرے احوال                                             | Δ1         |
| IFF   | معر كداول اورغمر مكرم                                              | ۸۲         |
| IFF   | الوائی کااک اہم مرحلہ                                              | ۸۳         |
| 144   | محصوروں کے لئے عمر مکرم کی رائے                                    | ۸۳         |

| ITIY  | الله ما لك الملك كاوصمكي والإكلام                               | ۸۵   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------|
| IFM   | معمورۂ رسول کے اسرائلی گروہ ہے معرکہ                            | PΛ   |
| ۱۲۵   | معر کهٔ احداورعمر فکرم                                          | ۸۷   |
| 154   | عمر مکرم کے لئے اک اہم اگرام                                    | ۸۸   |
| 175   | دوسرے اسرائلی گروہ ہے معرکہ                                     | A9 ' |
| 119   | معركه موعدا ورعمر فكرم كأكر دار                                 | 9+   |
| 19~+  | گراہوں ہے اک معر کداور عمر مکرم                                 | 91   |
| 15~+  | مکاروں کے ہر دار کی مکر وہ کلامی اور عمر مکرم                   | 91   |
| 1171  | مکاروں کی عروس مطہرہ کے لئے مکر وہ کاروائی اور عمر مکرم کی رائے | 91"  |
| 11"1  | كھائى والامعر كەاورغمر مكرم                                     | 917  |
| 1171  | معابدة صلح اورغمر مكرم                                          | 90   |
| 19474 | اسرائلی گروہ سے معر کہ اور عمر مکرم                             | 94   |
| 110   | معركة مكة كرمداورغمرمكرم                                        | 94   |
| 177   | معر كه وادى واوطاس                                              | 9.5  |
| 1179  | معركةعسره                                                       | 99   |
| 1149  | وصال ِرسولٌ اور حال ِعمر                                        | 1++  |
| 114   | عمر مکرم ،اسلام کے دوسرے جا کم                                  | 1+1  |
| 11~+  | ملک کسری اور دوسر ہے ملکوں کی کامگاری                           | 1+1  |
| 10+   | کالی سواری والامعر که                                           | 1+1" |
| 167   | اک اہم معاملہ                                                   | ۱۰۱۳ |
| 100   | اک دوسری لڑائی                                                  | ۱•۵  |
| 104   | ملک جمص کے معر کے                                               | 1+4  |

| 109  | حمص کی کامگاری                                               | 1+4   |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 109  | دارالمطبركي كامكاري                                          | 1•٨   |
| 14+  | عمر مكرم كارحلية وارالمطهر                                   | 1+9   |
| 171  | دوسر معرکوں کے احوال                                         | [1+   |
| 144  | مصرکی کامگاری                                                | 111   |
| 171  | گوابی (رحلهٔ دارالسلام)                                      | 117   |
| 177  | حصير دوم                                                     | 11111 |
| ٢٢١  | رسول النّصلي اللّه على كل رسله وسلم كے دو دا ماد             | FILM  |
| PFI  | د ہرا دا مادِرسول اور ہمر معلی ( اللّٰہ ہر دو سے مسر ور ہو ) | 110   |
| 142  | مطالعه والدعمر و،رسول اللهٌ كا دبرا داما د،اسلام كاحا كم سوم | 114   |
| 142  | مولودي سلسله                                                 | 114   |
| 144  | عالم مادی کوآید                                              | ША    |
| AFI  | حا کم سوم کا اسلام                                           | 149   |
| AFI  | اك اتهم كلام                                                 | 114   |
| PYI  | دامادی رسول کاعالی ا کرام                                    | 111   |
| 149  | رحلهٔ اول                                                    | ודר   |
| 14.  | رحلهٔ دوم                                                    | 144   |
| 121  | ماءرومهاوردامادرسول                                          | IFIY  |
| 127  | معرکے اور دوسرے احوال                                        | ۱۲۵   |
| 121  | اسلام کامعرکداول اوراسلام کے حاکم سوم                        | 14.1  |
| 1214 | دامادی ٔ رسول کا دیراا کرام                                  | 11/2  |
| 120  | معرکها عد                                                    | IPA   |
|      |                                                              |       |

| 124  | و دسر ہے معر کے                                         | 1179  |
|------|---------------------------------------------------------|-------|
| 144  | معامده کا اور حاکم سوم                                  | 1100  |
| 122  | حاکم سوم کےصلہ دم کے داسطے اہل اسلام کارسول اللہ سے عہد | 17"1  |
| 149  | معر کہ عسر ہ اور اسلام کے حاکم سوم کی داد وعطا          | 184   |
| IA+  | بادی اکرم کارصلهٔ و داع اوررسول اللهٔ کا د هرا داما د   | اسسا  |
| 1/1  | د ہرے داما در سول کی مدح مسرر سول سے                    | ۱۳۲۲  |
| IAM  | اسلام کے حاکم سوم کی درگاہ کا اول معاملہ                | ١٣٥   |
| ۱۸۵  | علواسلام اور کامگاری کے احوال                           | IM4   |
| PAI  | ا گلے سال کے معرکے                                      | 114   |
| IAY  | اہل روم ہے معر کبہ                                      | 11"A  |
| 114  | اہل رے وہمداں کی تکم عدو لی                             | 1179  |
| IΔZ  | عسكرروم ہے معركداور كامگاري                             | 114+  |
| IAA  | مصركاحوال                                               | וריו  |
| 191  | اک صحرائی ملک کی کامگاری                                | irr.  |
| 191  | ردمی لوگوں سے معرکہ                                     | ۱۳۳۰  |
| 191  | اک اور ملک کی کامگاری                                   | الدلد |
| 195  | ساگر کی مہموں کے احوال                                  | ira   |
| 191  | روڈس اوراس سے ملے ہوئے ملک کی کامگاری                   | IMA   |
| 1917 | والدموي كمعطلي                                          | IrZ   |
| 191~ | موسم احرام                                              | IrA   |
| 197  | اک حاکم کوکوڑے اوراس کی معظلی                           | 1179  |
| 194  | اک کسر وی ملک کی کامگاری                                | 10+   |

| 19/          | اک ہمدم رسول کا حال                         | ا۵۱  |
|--------------|---------------------------------------------|------|
|              |                                             | 101  |
| 19/          | رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كى مُهر | 10,  |
| 199          | اس سال کے دوسرے احوال                       | 1210 |
| ř**          | كلام الله كامعامليه                         | 100  |
| ř**          | کسریٰ کی ہلا کی                             | ۵۵۱  |
| <b>*</b> 1   | <i>בפר</i> מ ארם                            | ٢۵١  |
| <b>*+ **</b> | وليرسوداء                                   | 104  |
| r•0          | ہمرم طلحہ کی رائے                           | 101  |
| r•a          | ر وگر دول کی مکروہ سعی                      | 109  |
| T+Z          | مخاصره                                      | 14+  |
| Y+A          | حاکم سوم کاروگردول ہے کلام                  | 171  |
| 11+          | ول دادوں کی رائے                            | 177  |
| rir          | گوائی (رحلهٔ دارالسلام)                     | 148  |
| 717          | حاکم سوم کی گواہی اور اہل اسلام کار دعمل    | אצו  |
| داع          | مطالعه دا ما دِرسول مسلم اول على كرمه الله  | מדו  |
| 110          | اسم واسره                                   | יצו  |
| ۲۱۵          | ہمدم علی کر مداللہ کے والد                  | 172  |
| 717          | والده على كرمه الله                         | AYI  |
| ria          | عالم مادی کوآ مد                            | 179  |
| PIT          | رسول اللَّدِّكي بمراجي                      | 12+  |
| 114          | اسلام                                       | 121  |
| MA           | کمی دور                                     | 124  |

| MA                         | اہم امور کی حوالگی                        | 124  |
|----------------------------|-------------------------------------------|------|
| 114                        | وداع مکه                                  | 1214 |
| 441                        | علی کرمہ اللّٰہ کی دلدادگی                | 120  |
| 777                        | الله کے گھر کے معماری                     | 124  |
| ۲۲۳                        | معرکوں اور مہموں کے احوال                 | 122  |
| ۲۲۳                        | اسلام کامعر کهاول اور جهدم علی کرمها ملند | IΔΛ  |
| 112                        | علم رسول                                  | 149  |
| 11/2                       | وامادی رسول کاعالی ا کرام                 | 1/4  |
| 779                        | معر كها حداور داما درسول على كرمه الله    | IAI  |
| 114                        | اک اسرائلی گروہ ہے معرکہ                  | IAT  |
| 11"1                       | کھائی والا معرکہ                          | IAF  |
| <b>++++</b>                | دوس بے اسرائلی گروہ ہے معر کہ             | IAr  |
| 444                        | اولا دسعد کے لئے علی کر مداللہ کی مہم     | IAO  |
| ۲۳۳                        | معاہدہ صلح اور داما در سول علی کرمہ اللہ  | YAI  |
| ۲۳۵                        | اسرائلی گروہ ہے اک اہم معرکہ              | 11/4 |
| ۲۳۸                        | معر که مکه مکر مه                         | IAA  |
| <b>۲</b> /*•               | مبم حسام الله اورعلى كرمه الله            | 1/19 |
| <b>T</b> M                 | معر كه دادي داوطاس                        | 19+  |
| <b>1</b> 77                | معر که عسر هاورنگی کر مدالله کاا کرام     | 191  |
| rrr                        | ہمسائے ملک کے لئے مہم علی کرمداللہ        | 191  |
| rrr                        | گروہ کے کے لئے مہم علی کرمداللہ           | 191- |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | ا حکام البی کی اطلاع رسائی                | 196  |

| ۱۹۵         احرام الودائ اوریلی کرمداللہ           ۱۹۷         رسول اللہ کا وصال مسعود اوریلی کرمداللہ           ۱۹۷         ۱۹۷           ۱۹۷         ۱۹۷           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۹           ۱۹۸         ۱۹۹           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸           ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸         ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `            |                                                              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱۹۷ ایم م کرم اور علی کرمداللہ اللہ ۱۹۷ المجام اور علی کرمداللہ ۱۹۸ المجام اور علی کرمداللہ ۱۹۸ المجام المبدا اللہ ۱۹۸ المجام اور علی کرمداللہ ۱۹۹ عربر عمر اور علی کرمداللہ ۱۹۹ عربر عمر اور علی کرمداللہ ۱۹۹ عربر عمر اور عبد دی المجام المجام المجام المبدا المجام المجام المجام المجام المجام المجام المجام المجام المبدا المجام المحام الله كاكردار المجام المجام المجام المحام المح   | trr          | احرام الوداع اورعلى كرمه الله                                | 190         |
| ۱۹۸ ہم مگرم سے علی گرمداللہ کالگاؤ ۱۹۹ عرکرم اورعلی گرمداللہ کالگاؤ ۱۹۹ عرکرم اورعلی گرمداللہ ۱۹۹ عبدی مداللہ سے دائے ۱۹۹ ۲۰۰ عبدی کرمداللہ سے دائے ۱۳۸ ۱۳۸ مور کے لئے علی گرمداللہ سے دائے ۱۳۸ مرکزم کی ولی عبدی کہ ۱۳۸ ۲۰۲ عرکزم کی ولی عبدی کے اسم علی گرمداللہ محرکرم کے سر ۲۰۲ ۲۳۸ علی گرمداللہ کو ادروع طا ۲۰۳ ۲۳۹ علی گرمداللہ کو ادروع طا ۲۰۹ ۲۳۹ علی گرمداللہ کو موادوع طا ۲۰۹ ۲۳۹ علی گرمداللہ کی مورائے تاہم علی گرمداللہ کے موں سے غرکزم کے رسالہ کا عال کی مدت سرائی ۱۳۹ ۲۳۹ علی گرمداللہ کی مددگاری ۲۰۹ ۲۳۹ کو عرکزم کے لئے علی گرمداللہ کی مددگاری ۲۰۹ ۲۳۹ کو عرکزم کے واسط علی گرمداللہ کی مددگاری ۲۰۹ ۲۳۹ کا دور عرکز کو اسط علی گرمداللہ کا گرام اللہ کی مددگاری ۲۰۹ ۲۵۰ اسروی واسط کہ ۲۵۰ اسروی واسط کہ دوگار کے ۱۳۱۲ علی گرمداللہ کا کردار ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳۵          | رسول الله کاوصال مسعود اورعلی کرمه الله                      | 197         |
| ۱۹۹ عرکرم اورعلی کرمداللہ ۱۹۹ عبد بحر اورعبدہ علی کرمداللہ ۱۲۰ ابم امور کے لیے خلی کرمداللہ سے دائے ۱۲۰ ابم امور کے لیے خلی کرمداللہ سے دائے ۱۲۰ عرکرم کی وی عبدی ۱۲۰ علی کرمداللہ بحرکرم کے سر ۱۲۰ علی کرمداللہ بحرکرم کے لئے اسم علی کرمداللہ ۱۳۵ عرکرم کی علی کرمداللہ کو دا دوعطا ۱۳۵ علی کرمداللہ کے موں سے بمرکرم کے دسالہ اعال کی مدت سرائی ۱۳۵ علی کرمداللہ کے موں سے بمرکرم کے دسالہ اعال کی مدت سرائی ۱۳۵ کی جمرکرم کے لئے علی کرمداللہ کا کلام ۱۳۵ کی جمرکرم کے لئے علی کرمداللہ کا کلام ۱۳۵ کا دورِ عمر کے واسطے علی کرمداللہ کا کلام ۱۳۵ کا موم اور علی کرمداللہ کا کردار ۱۳۵ عام سوم کی گواہی اور علی کرمداللہ کا کردار ۱۳۵ عام سوم کی گواہی اور علی کرمداللہ کا کردار ۱۳۵ عام سوم کی گواہی اور علی کرمداللہ کا کردار ۱۳۵ عام سوم کی گواہی اور علی کرمداللہ کا کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | try          | حاتم اول ہمدم مکرم اور علی کرمہ اللہ                         | 19∠         |
| ۲۰۰ عبد عمر اورعبد ہ علی کرمداللہ ہے رائے ۲۰۰ اہم امور کے لئے علی کرمداللہ ہے رائے ۲۰۲ عمر کرم کی ولی عبد ی ۲۰۲ علی کرمداللہ عرص کے لئے اسم علی کرمداللہ علی کرمداللہ علی کرمداللہ علی کرمداللہ علی کرمداللہ کوراد وعط ۲۳۹ علی کرمداللہ کوراد وعط ۲۳۹ علی کرمداللہ کوراد وعط ۲۳۹ علی کرمداللہ کے مدین ہے تعریک کے لئے اسم علی کرمداللہ کوراد وعط ۲۳۹ علی کرمداللہ کی مدر سرائی اعمال کی مدر سرائی ۱۳۹۹ ۲۳۹ کے حریک کے لئے علی کرمداللہ کی مدر گاری ۱۳۰۹ کے دورِعمر کے واسطے علی کرمداللہ کی مددگاری ۱۳۰۹ ۲۳۹ کہ دورِعمر کے واسطے علی کرمداللہ کا کلام ۱۳۵۹ ۲۵۰ امروی واسط ۲۵۰ کہ ۱۳۵۰ کہ ۱۳۵۰ کہ ۱۳۵۰ کہ ۱۳۵۰ کہ ۱۳۵۰ کہ دکار اسط کا کردار ۱۳۵۰ کہ ۱۳۵۰ کہ ۱۳۵۰ کا کہ موم اورعلی کرمداللہ کا کردار ۱۳۵۰ کا کہ موم کے مددگار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے ادرگار وعمل کے دائل کردار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے ادرگار وعمل کے دائل کردار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے امرول کوری کرمداللہ کا کردار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے امرول کوری کی مداللہ کا کردار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے امرول کوری کی کوری کرمداللہ کا کردار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے امرول کوری کی کرمداللہ کا کردار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے امرول کوری کی کرمداللہ کا کردار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے امرول کوری کی کرمداللہ کا کردار ۱۳۵۰ کا کہ سوم کے امرول کوری کے تھم سے ۱۳۵۱ کا کہ سوم کے امرول کوری کی کرماللہ کا کردار ۱۳۵۱ کا کہ سوم کے امرول کوری کی کرماللہ کا کردار ۱۳۵۱ کا کہ سوم کے امرول کوری کی کوری کے تھم سے کا کردار ۱۳۵۱ کی کردار اس کردار اسٹر کی کردار کردار کی کردار اس کی کردار کی کردار کے کردار کی کردار کی کردار کردار کی کردار کردار کردار کردار کی کردار ک | ٢٣٦          | ہدم مکرم سے علی کرمہ اللہ کا لگاؤ                            | 19/         |
| ۲۰۱ اہم امور کے لئے تکی کرمہ اللہ سے رائے  ۲۰۲ عرکرم کی ولی عبدی  ۲۰۳ علی کرمہ اللہ عرکرم کے سر  ۲۰۳ وصال عمر اور ولی عبدی کے لئے اسم علی کرمہ اللہ  ۲۰۵ وصال عمر اور ولی عبدی کے لئے اسم علی کرمہ اللہ  ۲۰۵ عرکرم کی علی کرمہ اللہ کو دا ووعظ اللہ  ۲۰۵ عرکرم کی علی کرمہ اللہ کی مدوگاری  ۲۰۵ کی عرکرم کے لئے علی کرمہ اللہ کی مدوگاری  ۲۰۸ کی عرکرم کے النے علی کرمہ اللہ کا کلام  ۲۰۹ ورغر کے واسط علی کرمہ اللہ کا کلام  ۲۰۹ دایا درسول حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ کا کلام  ۲۰۹ اسروی واسط علی کرمہ اللہ کا کلام  ۲۰۹ علی کرمہ اللہ کا کلام  ۲۰۹ علی کرمہ اللہ کا کلام  ۲۰۹ علی کرمہ اللہ کا کردار  ۲۵۰ علی کرمہ اللہ کا کردار  ۲۵۰ عام سوم کی گوائی اور علی کرمہ اللہ کا روائل کی مہ اللہ کا مہ صوم کی گوائی اور علی کرمہ اللہ کا روائل کی مہ اللہ کا روائل کی مہ اللہ کا روائل کی مہ کی گوائی اور علی کی مہ اللہ کا روائل کی مہ کی گوائی اور علی کرمہ اللہ کا روائل کی کے تکم ہے کا کہ کا روائل کی کہ کہ کی گوائی اور علی کی کہ کی گوائی اور علی کی کھ کے تکم ہے کا کہ کہ کہ کا کہ کا روائل کی کہ کہ کی گوائی اور علی کی تو کہ کیا ہے کہ کی گوائی اور علی کی کھ کے تکم ہے کہ کہ کہ کی گوائی اور علی کی کھ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کہ کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کہ کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کی کے تکم ہے کہ کی گوائی اور علی کے تکم ہے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے | rr <u>z</u>  | عمر مکرم اورعلی کرمه الله                                    | 199         |
| ۲۰۲ عرکرم کی ولی عبدی ۲۰۲ علی کرمہ اللہ عمر کرم کے سر ۲۰۳ علی کرمہ اللہ عرکرم کے سے اسم علی کرمہ اللہ ۲۰۵ وصال عمر اور ولی عبدی کے لئے اسم علی کرمہ اللہ ۲۰۵ عمر کرم کی علی کرمہ اللہ کو دا دوعطا ۲۰۹ علی کرمہ اللہ کے موں سے عمر مکرم کے رسالہ اعمال کی مدح سرائی ۲۰۹ کی عرم کرم کے لئے علی کرمہ اللہ کی مددگاری ۲۰۸ کی عرم کرم کے لئے علی کرمہ اللہ کی مددگاری ۲۰۸ دویے عمر کے واسطے علی کرمہ اللہ کا کلام ۲۰۹ داما ورسول حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ ۲۵۱ علی کرمہ اللہ کا کرام ۲۵۰ اسم وی واسطہ ۲۵۰ کا موم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۰ حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۰ حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۰ حاکم سوم کے امور کی علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۰ حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۱ حاکم سوم کے امور کی علی کے حکم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rm           | عبدعمراورعبدهٔ علی کرمهالله                                  | <b>**</b>   |
| ۲۰۸ علی کرمہ اللہ عمر مگرم کے سے اسم علی کرمہ اللہ اللہ علی کرمہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳۸          | اہم امور کے لئے علی کرمداللہ سے رائے                         | <b>*+1</b>  |
| ۲۰۸ وصال عمراورولی عبدی کے لئے اسم علی کر مداللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ተሮላ          | عمر مکرم کی ولی عبدی                                         | r+ r        |
| ۲۰۵ علی کرمہ اللہ کے موں سے عمر کرم کے رسالۂ اعمال کی مدح سرائی اللہ ۲۰۹ علی کرمہ اللہ کے موں سے عمر کرم کے رسالۂ اعمال کی مدح سرائی اللہ ۲۰۹ کو عمر کرم کے لئے علی کرمہ اللہ کا کلام ۲۰۰۸ دورِ عمر کے واسطے علی کرمہ اللہ کا کلام ۲۰۰۸ دورِ عمر کے واسطے علی کرمہ اللہ کا کلام ۲۰۰۹ داما درسول جا کم سوم اور علی کرمہ اللہ کا کلام ۲۵۰ اسروی واسطہ ۲۵۰ اسروی کے مددگار ۲۵۰ اسروی کے مددگار ۲۵۰ اسروی کی وابی اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۰ اسروی کی وابی اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۱ جا کم سوم کے امور لی علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۱ جا کم سوم کے امور لی علی کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کی کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے کے تعملے ۲۵۱ جا کہ سوم کے امور لی علی کے تعملے کے تعملے ۲۵۱ جا کہ کرم کے تعملے کے تعملے کا کہ کا کہ کو تعملے کے تعملے کے تعملے کے تعملے کا کرم کی کا کہ کرم کے تعملے کے تعملے کے تعملے کا کرم کی کو تعملے کے تعملے کے تعملے کی کو تعملے کے تعملے کے تعملے کی کو تعملے کے تعملے کی تعملے کی تعملے کے تعملے کے تعملے کے تعملے کے تعملے کی تعملے کے | rm           | علی کرمدالله عمر مکرم کے سسر                                 | r+r         |
| ۲۰۲ نگی کرمداللہ کے موں سے عمر عکر م کے رسالہ اٹھال کی مدح سرائی کا ۲۳۹ ۲۰۰ نحد عمر کرم کے لئے علی کرمداللہ کی مددگاری ۲۳۹ ۲۰۸ دورِ عمر کے واسطے علی کرمداللہ کا کلام ۲۰۰۹ داما دِرسول جا کم سوم اور علی کرمداللہ کا کلام ۲۰۰۹ داما دِرسول جا کم سوم اور علی کرمداللہ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4779         | وصال عمراورولی عبدی کے لئے اسم علی کرمداللہ                  | <b>*</b>    |
| ۲۰۸ کور عمر کرم کے لئے علی کرمہ اللہ کی مددگاری ۲۳۹ دور عمر کے واسطے علی کرمہ اللہ کا کلام ۲۰۹ داما در سول حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ کا کلام ۲۰۹ داما در سول حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ کا کلام ۲۵۰ اسروی واسطہ ۲۵۰ حاکم سوم سے عہد ۲۱۱ علی کرمہ اللہ ، حاکم سوم کے مددگار ۲۵۰ حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۰ حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۱ حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۱ حاکم سوم کے امور لی میل کے تکم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 474          |                                                              | ۲•۵         |
| ۲۰۸ دورِعمر کے واسطے علی کرمداللہ کا کلام ۲۰۹ داما دِرسول جا کم سوم اور علی کرمداللہ ۲۰۹ اسروی واسطہ ۲۰۹ اسروی واسطہ ۲۵۰ اسروی واسطہ ۲۵۰ اسروی واسطہ ۲۵۰ عالم سوم سے عبد دگار ۲۱۲ علی کرمداللہ ، جا کم سوم کے مددگار ۲۵۰ عاصرہ جا کم سوم اور علی کرمداللہ کا کردار ۲۵۰ عالم سوم کی گواہی اور علی کرمداللہ کا کردار ۲۵۱ عالم سوم کے امور لی علی کرمداللہ کا کردار ۲۵۱ عالم سوم کے امور لی علی کے تکم سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1179         | علی کرمہ اللہ کے موں سے عمر مکرم کے رسالۂ اعمال کی مدح سرائی | <b>144</b>  |
| ۲۰۹ داما دِرسول جاکم سوم اورعلی کرمداللہ ۲۵۰ اسروی واسطہ ۲۱۰ عالم سوم ہے عبد ۲۱۱ عالم کرمداللہ ، جاکم سوم کے مددگار ۲۱۲ علی کرمداللہ ، جاکم سوم اورعلی کرمداللہ کا کردار ۲۵۰ عاصرہ جاکم سوم اورعلی کرمداللہ کا کردار ۲۵۰ عالم سوم کی گواہی اورعلی کرمداللہ کا کردار ۲۵۱ عالم سوم کی گواہی اورعلی کرمداللہ کا کردگیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b> 79  | لحدِ عمر مکرم کے لئے علی کر مداللہ کی مدد گاری               | <b>۲</b> •∠ |
| ۲۱۰ اسروی واسط ۱۲۱۰ عامی سوم ہے عبد ۱۲۱۰ عالی کرمداللہ عالمی سوم ہے عبد ۱۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۲۲ علی کرمداللہ عالمی سوم اور علی کرمداللہ کا کردار ۱۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۱ عالمی سوم اور علی کرمداللہ کا کردار ۱۲۵۰ تاکم سوم کی گواہی اور علی کرمداللہ کا رقبل ۱۲۵۰ تاکم سوم کی گواہی اور علی کرمداللہ کا رقبل ۱۲۵۰ تاکم سوم کے امور لی علی کے تکم ہے ۱۲۵۰ تاکم سوم کے امور لی علی کے تکم ہے ۱۲۵۰ تاکم سوم کے امور لی علی کے تکم ہے ۱۲۵۰ تاکم سوم کے امور لی علی کے تکم ہے ۱۲۵۰ تاکم سوم کے امور لی علی کے تکم ہے ۱۲۵۰ تاکم سوم کے امور لی علی کے تکم ہے ۱۲۵۰ تاکم سوم کے امور لی علی کے تکم ہے ۱۲۵۰ تاکم سوم کے امور لی تاکم | <b>F</b> /79 | دورعمر کے واسطے علی کرمہ اللہ کا کلام                        | ۲•۸         |
| ۲۱۱ عا کم سوم سے عہد ۱۲۲ علی کرمداللہ عالم سوم کے مددگار ۲۵۰ ۲۲۳ معاصرہ عالم سوم اورعلی کرمداللہ کا کردار ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TQ+          | داما دِرسول حاتم سوم اورعلی کرمه الله                        | r+ 9        |
| ۲۱۲ علی کرمہ اللہ ، حاکم سوم کے مددگار ۲۱۲ معاصر ہ حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ کا کردار ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10+          | اسروى واسطه                                                  | <b>†!</b> + |
| ۲۱۳ مجاصرہ عاکم سوم اورعلی کرمداللہ کا کردار ۲۵۰ ۱۲۳ عالم سوم کی گواہی اورعلی کرمداللہ کا روئل ۱۲۵ تا کم سوم کی گواہی اور علی کر مداللہ کا روئل کے اللہ ۲۵۱ عالم سوم کے امور لی علی کے حکم ہے ۲۵۱ تا کم سوم کے امور لی علی کے حکم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ra+          | عاکم سوم سے عبد                                              | PII         |
| ۲۱۲ حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمداللّہ کارومل<br>۲۱۵ حاکم سوم کے امور لیرعلی کے تکم ہے ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>t</i> ∆+  | علی کرمہ اللہ ، حاتم سوم کے مد دگار                          | rir         |
| ۲۱۵ عامم سوم کے امور لی علی کے تکم سے ۲۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ra•          | محاصرهٔ حاکم سوم اورعلی کرمه الله کا کردار                   | rim         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101          | حاتم سوم کی گواہی اورعلی کر مہاللہ کارومل                    | rim         |
| ۲۱۲ عبدعلوی ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101          | حامم سوم کے امور لحد علی کے حکم سے                           | ۲۱۵         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101          | عبدعلوی                                                      | rit         |

| rai         | اول معامله                                   | riz  |
|-------------|----------------------------------------------|------|
| rar         | عمال و حکام کی معظلی                         | MA   |
| 101         | علی کرمہ اللہ محرروحی کے ہاں                 | 119  |
| tar         | ہمەم طلحہ و ولدعوام کا کے کاارا د ہ          | 11+  |
| ror         | عروس مطہرہ اصلاح احوال کےارادہ سے ہمراہ ہوئی | 771  |
| raa         | ای ملک کے لئے رحلہ علی کرمہ اللہ             | 777  |
| rat         | عروس مطهره کاا کرام                          | 777  |
| 104         | روگردوں مکاروں کی تکروہ کاروائی              | ttr  |
| 102         | سواري والامعركيه                             | 770  |
| 109         | عروس رسول کا اگرام                           | 777  |
| ry+         | سوئے معرکہ گاہ                               | 112  |
| 141         | مدعائے علی ومحرروحی                          | 447  |
| 141         | ابل اسلام ہے معر کہ دوم                      | 779  |
| 777         | صلح کے لئے علی کرمہاللّٰہ کی اک اور سعی      | rr+  |
| 777         | اک ہمدم رسول ہمراہی ٔ علی کا معاملہ          | 111  |
| ۲۲۳         | د دخگمو ل کامسئله                            | +44  |
| ۳۲۳         | الحكم لله كيصدا                              | ۲۳۳  |
| 740         | مراسلة على كرمه الله                         | ۲۳۳  |
| ۲۲۵         | محرروتی کا کلام                              | ۲۳۵  |
| <b>۲</b> 44 | الحكم لله والولكامعالمه                      | 44.4 |
| 777         | عمره کلمه کھوٹی مراد                         | 112  |
| 747         | معر که آرائی سے اول                          | ٢٣٨  |

|             | ry                                   |              |
|-------------|--------------------------------------|--------------|
| 147         | الحكم للهوالول عمركه                 | ٢٣٩          |
| AFA         | لوگول كاوسوسهاوراس كاحل              | <b>*</b> (** |
| YYA .       | ملکی امور                            | ١٣١          |
| 779         | کسروی روگردول سے معرکے               | 777          |
| 1/4         | مكهاور معنمورة رسول                  | 777          |
| <b>†</b> ∠1 | علی کرمہاللّٰد دوملکوں کے اولوالا مر | 444          |
| 121         | ولدام اورولدعم روٹھ گئے              | ۲۲۵          |
| 727         | گوا ہی علی کا حال                    | ٢٣٦          |
| 720         | مرادی کا مآل                         | tr2          |
| 720         | امورلجد                              | ተሮለ          |
| 124         | سراسر کھوٹا کلام                     | 1179         |
| 121         | اے اہل علم! رائے دو                  | 10.          |
| 124         | اردوئےمعراہےعام اردو کلیے            | 101          |
| MY          | رسائل ومصاور                         | rar          |

#### انٹد کے اسم سے کہوہ عمومی رحم وکرم والا ہے حمد انٹد کے لئے ،سلام رسول انٹداوراس سے ہمدموں کے لئے صدائے ول

رسولوں کے علاوہ اس عالم کے سار بے لوگوں سے مکرم گروہ ، رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمدمول کا ہے اور سارے ہمدموں سے سوامکرم رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے دوسسر اور دودا ما در ہے۔

رسول اللہ کے ہمدم، ہمراہی رسول کی رو سے اس اکرام کے حامل ہوگئے کہ سارے عالم کے لوگوں کے عمد داعمال اس اکرام کے آگے رائی کی طرح رہے۔

مصلح ابلِ اسلام، امام احمد حمد الله كاكلام ب:

"كال بكوئى ولى كى بهرم رسول كالبمسر بورولى كامل ، امام ابلِ اسلام ؛ ولدعام هور ولى كامل ، امام ابلِ اسلام ؛ ولدعام هور ولا ورسول سے دورر ہے ، اسى لئے محروم رہے كدوه كى بهدم رسول كے بمسر بول \_ "

اک عالم کہ اس کے اسم کی مراد مملوک اللہ ہے ،اس سے کوئی سائل ہوا کہ ہم کوآگاہ کروکہ محرروتی ،اہلِ اسلام کا مامی ،مگرم ہے کہ عمر دوم؟ کہا: '' وہ ٹی کہ محرروتی کے گھوڑے کے موں کوئلی ہواور محرروتی رسول اللہ کے ہمراہ رہے ہوں ،وہ ٹی ہی عمر دوم سے سوامکرم ہے'' ۔ فی موں کوئلی ہواور محرروتی رسول اللہ کے ہمراہ رہے ہوں ،وہ ٹی ہی عمر دوم سے سوامکرم ہے' ۔ فی اے اسلام! اک لمحد تھم کر دل ہے وہ ہراؤ کہ رسول اللہ گئے ہمدموں کی اک وہ عماد اسلام فی کمیر سول اللہ گئے ہمراں کی ایک وہ عماد اسلام فی کمیر سول اللہ گئے ہمارہ کی محبت سے بعنی کمتر سے امام ربانی مجدد الف ٹائی " ۔ ہے وہ ہی قرنی بن اصحاب کرام رضی اللہ عنہ ماری کا معالم اسلام کی محبت سے بعنی کمتر سے امام ربانی مجدد الف ٹائی " ۔ ہے وہ ہی ماری اللہ کا معالم اسلام کی محبت سے بعنی کمتر سے امام دیائی مجدد الف ٹائی " ۔ ہے وہ ہی ماری سام کی معالم اسلام کی معالم کی معالم اسلام کی معالم کی کی معالم کی معال

عامر ے رسول اللہ کا زمانہ پایا تھا مگرزیارت رسول سے محروم رہے۔ لایام المجاہدین عبداللہ بن مبارک ہے ہید ناامیر معاویرضی اللہ عند کے عمر بن عبدالعزیز عدل وانصاف کی بناء پرعمر ثانی کے لقب ہے مشبور تھے۔ اوا ختلاف امت اور صراط متنقیم بس: ۱۲۷ بحوالہ کمتوبات وفتر اول ، کمتوب نمبر ۲۰۰۵۔ خانماز

مساوي ہو <u>سکے</u> گی؟

وہ اکرام کدرسول اللہ کے ہمدموں کومعمولی سے طعام کے واسطے رسول اللہ کو مدعوکر کے حاصل ہوا ، سازا عالم اسلام اگر کروڑوں درہم کا طعام اور کوہ کے مساوی طلائی مال اللہ کی راہ دے دے، کہوکہ وہ اس اکرام کو حاصل کر سکے گا؟ اس طرح دوسرے عمدہ اعمال کا معاملہ ہے۔

اس کے علاوہ رسول اللہ گئے ہمد مول کے گروہ کو وہ لا معدوم ولا محدود اکرام حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے مدر سے سے علم حاصل کر دہ ہوئے اور رسول اکر میں ہمدموں کے معلم وہادی ہوئے ۔

اس گروہ کے لئے اطوارِ علم ، ملا اعلیٰ سے آئے ، اس گروہ کے علم وہمل واصلاح کی رکھوائی وحی ساوی سے ہوئی ، اس عالی گروہ کے دلوں کے احوال ، اللہ ، علل م الاسر ارکوم علوم رہے کہ ہمر ہمدم رسول ، کامل واکمل ، طاہر ومطہر ہے ، اس لئے اس عالی گروہ کو اللہ کے بال سے :

دمسر ور ہوا اللہ اس گروہ سے اور وہ اللہ لئے ''

کی اعلٰی ڈگری عطا ہوئی ،اس سے اطلاع ملی کہوہ گروہ سارے عالم کے لوگوں کا امام ،معلم اور مصلح ہوگا۔

مگر ملحد ولی گراہوں کا اک ٹولہ سدا سے ساتی رہاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمد موں کولوگوں کے آگے رسوا کرے اور کسی طرح لوگوں کو آگاہ کرے کہ ہمد موں کا وہ عالی گروہ عام لوگوں کی طرح اس گروہ سے معاصی کا صدور ہوا ہے۔ اس لئے ادھراُ دھر کی معدوم سلسلہ راوی والی مروی اکھی کر بے عوام کے آگے لا رکھی اور جو اس سلے ادھراُ دھر کی معدوم سلسلہ راوی والی مروی اکھی کر بے عوام کے آگے لا رکھی اور دعوے دار ہوا کہ وہ اس مسلے کے لئے ہر طرح کے کھوٹ سے دور ہے، مگر سطی دعوے کے علی العکس،

لے بنی اللہ تنہم ورضوا مند۔ سیمیووی مشترقین اس کام پر گئے ہوئے ہیں اور ہزعم خود تاریخ کے منتشر کلزوں کو جوز کر ایک فرضی تقدیرین تیار کرتے ہیں اور دنیا کو باور کراتے ہیں کہ وہ پوری غیر جانب داری کے ساتھ اور کسی قتم کے تصب کی آمیزش کے بغیر تاریخن مثنا کتے و نیا کے سامنے لارت ہیں۔ (اختا؛ ف امت ہیں ۱۳۹۰) سے مجبول روایت۔

ملحدوں اور گمراہوں کا ٹولہ اہم مسلّمہ اصولوں ہے روگر در ہااوراس طرح سے رائی کا کہسا رکر کے رہا کہ اک معمولی ہے معمولی علم والے کو معلوم ہوگا کہ: ہٹولہ دل کا کھوٹا، بمدموں سے حاسد اور عدق اسلام ہے۔

اک کھر ہے مسلم ہے اس کی آس کہاں کہ وہ ملحدوں اور گمراہوں کے ٹو لے کوامام کر کے کممل طور سے اس کی راہ لگے گا ، گرسوءِ ما ل کہ کئی لوگ ملحدوں اور گمراہوں کی راہ کے راہی ہوئے ، حالاں کہ وہ اسلام کے دعوے دارر ہے اور اس طرح کے کئی رسالے لکھ دے کہ ہراک رسالے کا مطالعہ کر کے عوام کے دل رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے اگرام سے مکمل طور سے عاری ہوں گے اور اہلِ مطالعہ کو گئے گا کہ اس رسالے کامحرر ہر طرح کے دکھر کھا ؤ سے کلی طور سے الگ ہے کہ س طرح معمولی سے معمولی مسئلے کو کھول کھول کر لکھا ہے ، گرعوام اہلِ مطالعہ لا علم بول کے داس رسالے کامحرر ہول اللہ کے ہمدموں کے حسد سے موں گئے کہ اس رسالے کامحرر کی دائی اور ساسلہ راوی معمور ہے اور کس طرح اصل کلام سے موں موڑ کر ادھرادھر کے لا اصل ولا حاصل دلائل اور ساسلہ راوی معمور ہے اور کس طرح اصل کلام سے موں موڑ کر ادھرادھر کے لا اصل ولا حاصل دلائل اور ساسلہ راوی سے معدوم کلام کا سہارالے کر وہ اس وائی رسالے کامحرر ہوا ہے۔

ال طرح کے رسالوں کے محرروں اور مداحوں کا کلام ہے:

'' مال کاررسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے بهدم آدمی ہی رہے ، ملا تک کہاں کہ معاصی سے معصوم ہوں؟ اور معلوم ہے کہ بهدموں سے مکروہ عملی اور معاصی کا صدور ہوا ہے ، وہ کہاں کا اسلام ہے کہ دوسر بے لوگوں کے معاصی کو معاصی کہواور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے بهدموں کے معاصی کے کہا کہ کہاں کا سالہ وسلم کے بہدموں کے معاصی کو معاصی کہو''؟

اس کاحل اس طرح ہے کہ معلوم رہے کہ اللہ علام الاسرارکورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گروہ کے دلی احوال معلوم رہے اور معلوم رہا کہ ہر جمد م رسول آدی ہی ہے اور وہ

معاصی ہے معصوم کہاں؟ اورمعلوم رہا کہ آ گے اس گروہ سے کس کس طرح کی مکروہ عملی ہوگی ، مگر سارے امور کاعلم رکھ کر ، اللہ علام الاسرار کے ہاں سے اس گروہ کو: '' اللہ مسرور ہوا اس گروہ ہے اور وہ مسرور ہوا اللہ لیے''

کا اہم اکرام عطا ہوا ،اس سے اس عالی گروہ کی مکروہ عملی ،عمدہ عملی ہوگئی ۔حالاً کس کے لئے روا<sup>ع</sup> ہے کہ وہ اس عالی گروہ کے لئے مکروہ کلامی کرے ۔

کلامِ الٰہی ہےمعلوم ہوا کہ اللّٰہ ما لک الملک ،رسول اللّٰہ کے ہمدموں سے سدا کے لئے مسر در ہوا۔

مگر حاسدوں ، ملحدوں اور گمراہوں کا تولہ سوءِ آئی کی روسے محروم ہے کہ وہ اس عالی گروہ سے مسر ورہو،اس لئے وہ سائی ہے کہ رسول الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے معمولی سے معمولی مسئلے کو کو ہے گراں کر کے لوگوں کو دکھائے کہ لوگوں کے دل ہمدموں کے اگرام سے عاری ہوں اور سول الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمدم لوگوں کے آگے عام لوگوں کی طرح ہوں اور مدی وہ رہا کہ کسی طرح اسلام کی اساس کھوکھلی ہو۔

معلوم رہے کہ رسول الندھلی الندعلی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کو الندکے ہاں سے وہ اکرام ملا ہے کہ اس اکرام سے رسول الندھلی الندعلی کل رسلہ وسلم کے ہمدم سارے عالم کے لوگوں کے امام، ہادی، اورمصلح ہوگئے۔النداوراس کے رسول کا تھم ہے:

''لوگو!رسول اللُّدُك ہمدموں كى راه لكو! اوراس كروه كومكرم ركھو''!

اوركبا:

''حرام ہے کہ کوئی اس عالی گروہ کی مکر وہ ملی کوشٹو لے ،اگر کوئی اس طرح کرےگا وہ اللہ کے کرم ہے دور میم ہوگا''۔ ابلی علم کومعلوم ہوگا کہ کلام اللہی اور کلام رسول کے کئی جھے رسول اللہ علی کل رسلہ وہ کام اللہ علی کل رسلہ وہ کہ مدموں کے اگرام کے لئے وارد ہوئے ، اس لئے دل کہدر ہا ہے کلام اللہی وکلام رسول سے وہ دس دس جھے ادھ لکھوں کہ وہ ہمدموں کے اگرام سے معمور رہے ۔ اس سے اہل مطالعہ کومعلوم ہوگا کہ رسول اللہ علی کل رسلہ وہ کم کہ ہمدموں کا وہ گروہ کہ اس کے لئے مکروہ کلامی کرکے کئی لوگ دار الآلام کے راہی ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کس طرح مکرم

--

ہمدمول کے اگرام سے معمور، کلام الہی کے جھے اسسار سول اللہ کے جمعی اور کمال والے ہوکہ لوگوں کی اصلاح کے لئے لائے گئے ہولے

٢.....رسول الله كے ہمدموں !الله كے عظم سے اوسط روى والے ہواور گواہ ہو گا کہ ہواور گواہ ہو گا کہ ہو اور گواہ ہو

سسسمی، الله کا رسول ہے اور وہ لوگ کہ ہمراہی رسول رہے ، وہ گراہوں کے واسطے کڑے اوراک دوسرے کے لئے رحم والے رہے معلوم ہوگا کہ وہ گاہے رکوع کررہے ہوں کے اور گاہے الله کے آگے سر ٹکائے ہوں گے۔وہ الله کے آگے سر ٹکائی کاعلم برسی کے وہ الله کے کرم اور آ مادگی کے لئے ساعی ہوں گے۔سرٹکائی کاعلم برسی کے مول سے دیکھا۔ ه

علماء کرام ہے مروی ہے کہ کلام الٰہی کے اس جھے ہے سارے ہمدموں کی مدح ،اللّٰد

اكنتم خير المَّةِ أخرجت للناس الأية ( آلِمُران:١١) ٢ و كذلك جعلنكم أمَّة وسطألتكونو اشهداء على الناس الأية ( البقرة: ١٨٣٠) على علامت على جره ...

في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجمه الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود . (الشّ:٢٩) (متام محايم صحايم ٢٠٠٠)

کے ہاں ہے آگئی ہے۔

سم.... دل ہے دہراؤاس گھڑی کو کہاللہ،رسولِ اکرمؓ اور اس کے ہمدموں کو رسوائی ہے دورر کھے گا! <sup>ل</sup>ے

ه.....اوروہ ہمرم فومدد گاری کہ اول اول اسلام لائے اوروہ لوگ کہ اللہ ہی کے لئے ہمدموں اور مدد گاروں کی راہ گئے، اللہ ساروں سے مسرور ہوااوروہ سارے اللہ سے مسرور ہوئے ۔اللہ ساروں کو اس طرح کے گل کدے عطا کرے گا کہ وہاں ماع طاہر رواں ہوگئے۔

۲....اے محمد! کہدوو! کہ اس طرح کی ہے مری راہ ،اللہ کے لئے عمدہ طور سے داعی ہوں ،محمد اور اس کے مامور هیے

لے يوم لا يخزى الله النبي والذين امنوا معه. الأية (التحريم: ٨) ع مهاجرين سم الصار

ه قبل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني الإية (يوسف: ١٠٨) قبل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصطفيا من عبادنا فسمنه على عباده الذين الصطفيا من عبادنا فسمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سابق با لخيرات بإذن الله ذالك هو الفضل الكبير (الفاطر: ٣٢)

م والمسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعواهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنّت تجرى من تحت الانهار .الأية (التربه: ١٠٠)

والے اور عمد گی والے رہے ، اگر کسی ہمد م رسول سے سوعِ مملی ہوئی ، وہ اللہ کے کرم ہے محوکر دی گئی ،اس لئے کہ وہ اللہ کے ہاں مکرم رہے۔ ۸.....وہی لوگ کھرے رہے کے

9.....وہی لوگ کا مگار و کامراں ہوئے <sup>کے</sup>

•ا.....گرانلہ کے تھم سے رسول اللہ کے ہمدم ،اسلام کے دلدادہ ہوئے اور سارے ہمدموں کا اسلام سے دلی لگاؤ ہوا اور اسلام سے روگر دی باڑائی اور سعاصی ،ساروں کے لئے مکروہ ہوگئی ، وہی لوگ اللہ کے کرم سے مہدی ہوئے اور اللہ عالم وحاکم ہے۔

کلامِ النبی کامسطورہ حصہ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سارے ہمدم ،اسلام کوسدا گلے لگا کرر ہے اور اسلام سے روگر دی باڑائی اور ہر طرح کے معاصی سے سدا دوررہے۔

مسطورہ کلام ،اللہ کا کلام ہاوراللہ ہرآ دمی کے کئے ہوئے اوروہ اعمال کہ آ دمی آگے کرے گا ،ساروں کا عالم ہے۔ اس لمحے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے اللہ کی آبادگی کا اعلام ہوا ، اللہ علام الاسرار کومعلوم رئا کہ کس ہمدم رسول سے کس طرح کے اعمال صادر ہول گے۔

محرر'' الصارم المسلول " '' کا کلام ہے: اللہ اسی آ دمی ہے مسرور ہوگا کہ اس کے لئے اللہ کومعلوم ہو کہ وہ آ دمی ساری عمر اللہ کی آ مادگی والے اصولوں کو کمل کرے گا اور وہ آ دمی کہ اللہ

ل أولئك هم الصّدقون (الحشر: ٨) ع أولئك هم المفلحون (أحشر: ٩) ع وللكن الله حبب السكم الإيمان و زينمة في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون. فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم. (الحجرات: ٨،٧)

م عافظاتن تيميد حمالشك كتاب ' الصارم المسلول على شاتم الرسول ''

اس ہے مسر در ہو،سدامسر در ہی رہے گا۔

ہدمول کے اکرام سے معمور، کلام رسول کے حصے استعماد دور، دوررسول ہے اور وہ دور کہاس سے ملاہوا ہے اور وہ دور کہاس سے ملاہوا ہے اور وہ دور کہاس سے ملاہوا ہے ۔ سے ملاہوا ہے ۔

اورمعلوم ہے کہ دور رسول سے ملاجوادور، جدموں کا دور ہے۔

۲ ---- اس ہے دور رہو کہ مرے ہمد مول کے لئے مگر وہ کلامی کرو! اس لئے کہ اگر
 کو واحد کے مساوی طلائی مال اللہ کی راہ دو گے بحروم رہو گے کہ مرے ہمد مول کی
 دی ہوئی اک مُد کہاں؟ آ دیھے مُد کے بی مساوی ہوئے

اورلوگوں کومعلوم ہے کہ اک مردود تو لے کا مسلک ہی ای طرح ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے گالی اور مکروہ کلامی اک عمدہ عمل ہے، اللہ اس ٹولے کے ٹکڑے عمر ہے کرے اور اس کو ہردو عالم کے ذکھ دے۔ (اللہ اس طرح کرے)

س....م ہے ہدموں کے معاملے کے لئے اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! مری
رصلہ کے آگے مر ہے ہمدموں کی روک ٹوک سے دور رہو! اس لئے کہ اگر کسی کو
مرے ہمدموں سے لگاؤ ہے ، مرے لگاؤ ہی سے لگاؤ ہے اور اگر کسی کو مرے
ہمدموں سے حسد ہوگا ، مرے حسد ہی سے حسد ہوگا ہے اگر کوئی مرے ہمدموں
کودگھی کرے گا ، وہ ہم کودگھی کرے گا اور وہ آ دمی کہ ہم کودگھی کرے گا ، وہ اللہ
کودگھی کرے گا اور اگر کوئی اللہ کودگھی کرے گا لا محالہ اس کو اللہ سے دکھوں والا

ا خیر الناس قونی ثم اللّٰین یلونهم ثم اللّٰین یلون هم (سحاح-شه) ۴ (بخاری وُسلم)

س الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضامن بعدى ،فمن احبهم فبحبي احبم ومن ابغضهم فبحبي الله فيوشك أن فبه غضم ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذاي الله ومن اذى الله فيوشك أن ياخذه. (ترتري)

ہ .....اگرمسموع ہوکہ کوئی مرے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی کر رہا ہے ، اس کمچے کہو:''اللّٰد کرے مکردہ عملی والامر دود ہو۔''

ه.....دار السلام کے اگرام والے، رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے اک ہمدہ اللہ کے اگر مداللہ کے لئے اک ہمدم والد اعو<sup>ین</sup> کومعلوم ہوا کہ لوگوں کا داما درسول علی کرمہ اللہ کے لئے مکروہ کلامی کامعمول ہے،کہا:

'' دکھ کالمحہ ہے کہ لوگوں کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمد موں کے لئے مکروہ کلامی ہورہی ہے اورلوگ دم سادھے ہوئے اورروک ٹوک کے حوصلے سے محروم رہے''۔اور کہا:

''آگاہ رہو! کدرسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہے، گرمعلوم رہے کہ والداعود کو کہاں گوارا کہ کی اس طرح کے کلام کو کلام رسول کیے کہاں کلام کے لئے معاد کو رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اس سے سائل ہوں؟ (مراد ہمدم رسول والداعود کی اس سے وہ رہی کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کلام کہ کہوں گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہی کا کلام ہے ) اس کے آگے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہے کہ ہمدم مرم مرم، اسلام کا حاکم اول، دار السلام والا ہے، عمر مرم ، دار السلام والا ہے، رسول اللہ و ہرا دامات ، دار السلام والا ہے، سعد ، دار السلام والا ہے، عامر دار السلام والا ہے، عامر دار السلام والا ہے، عامر دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، سعد ، دار السلام والا ہے، عامر دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، سعد ، دار السلام والا ہے، عامر دار السلام والا ہے، والد کے دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، والدی والد کے دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، والدی والد کے دار السلام والا ہے، ولدعوام کے دار السلام والا ہے، سعد ، دار السلام والا ہے، والدی والد کے دار السلام والا ہے ، والدی والد کے دار السلام والا ہے ، والدی والدی والد کے دار السلام والا ہے ، والدی والدی والد کے دار السلام والا ہے ، والدی و والدی والدی و وال

ا إذا رأيت ما المذيب يه سبون أصبحاب فقولوا لعنة الله على شركم (ترندى) يهنتى اليخاوه صحابه جن كو المخضرت سلى الله على شركم (ترندى) يهنتى وصحابه جن كو المخضرت سلى الله على مد و نياتى مين جنت كي خوشخرى و دوي هيء المرح كورصحابه بين جن كوشخر و مبشر وكبا جاتا ہے سير سيدنا ابو بمرصد بي رضى الله عند \_ ه سيدنا عبد ان كر بين كانام اعود ہے ہے سيدنا ابو بمرصد بين رضى الله عند \_ ه سيدنا ابوعبيده بن عثان غي رضى الله عند \_ ه سيدنا ابوعبيده بن الكرضى الله عند المحراح رضى الله عند المحراح رضى الله عند المحراح رضى الله عند المرضى الله عند ، ان كى كنيت ابومجد ہے ـ

اس کے آگے والیہ اعودرک گئے ۔لوگ سائل ہوئے کہ دسواں آ دمی کس اسم ہے موسوم ہے؟ کہا:''وہ والداعول ہے''اور کہا:

''والله!رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے بهدموں كارسول الله كے ہمراہ ہوكرمعركية رائى كاعمل كداس ہوكرمعركية رائى كاعمل كداس ہوكرو آدو بوں ، اگرسارے عالم ك لوگوں كوآ دم دوم كى عمرعطا ہوا در ہرآ دمى سارى عمرعمدہ اعمال كرے ، معلوم ہوكہ سارے عالم كوگوں كاعمال ہے بهدموں كاعمل اعلى ہى رہے گائے ہوكہ سارے الله صلى الله على كل رسله وسكم ك كرے كہ وہ كى راہ گئے ، وہ رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم ك بهرموں كى راہ گئے ، اس كئے كہ رسول الله كے بهدموں كے دل طاہر ، علم ك بهرا ، ملم كرى اور ركھ ركھا ؤ سے دور اور ہر طرح سے اعلى رہے ، وہ وہ گروہ ہمرا ، ملم كے الله كے

ے .....ولید مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں کو شولے ،اس لئے لوگوں کے دلوں کو شولے ،اس لئے لوگوں کے دلوں کو سے عمدہ لگا ، حمد کا جمعہ کو امر وحی کا عبدہ عطا ہوا ،اس کے آگے لوگوں کے دلوں کو شولا ،رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے دل سارے لوگوں

ل سيرنا سعيد "في اپنانام بوبة واضع ذكرتيل كيا تقالوگول كاصرار برطام كياد (مقام محاب مى: ٢٥) مع حضرت سعيد بن زير في في في وجه خير من عمل بن زير في في في وجه خير من عمل الله عليه وسلم يغبر فيه وجه خير من عمل احدكم و لو عمّر عمر نوح. (ايننائس: ٢٥) مع حضرت عبدالله ين معود في فرايا: من كان مناسبا فليناس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنهم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا واقومها هديا واحسنها حالا، قوم اختارهم الله بصحبة نبيه وامامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا اثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . (اينائس ٢٨٠)

کے دلوں سے عمدہ لگے ،اس لئے سارے ہمدم ہمراہی رسول اور مدد اسلام کے لئے طبے ہوئے۔

۸....رسول اکرم کا کلام ہے کہ اللہ کے تکم سے رسول اللہ کے لئے مگرم ہوئے ،گئ ہمدم موسے اور رسول اللہ کے لئے مگرم ہوئے ،گئ ہمدم رسول اللہ کے صلاح کار ہوئے ،گئ مسر اور گئ داماد ہوئے ،اگر کوئی مرب ہمدموں کے لئے مگروہ کلامی کرے گاسودہ اللہ اور اس کے رسول اور سارے لوگوں کے کرم سے محروم ہوگا اور معادکواس کا ہم مل مردود ہوگا ہے۔

9....رسول الله كاكلام ہے كہ لوگو! كئى طرح كے مكارہ كا مطالعہ كروگ،اس لمح عائد ہے كدرسول الله اوراس كے بادى ومبدى بهدموں كے اطوار كے عامل رہواور دور رہوكہ اسلام كے لئے ملمع كرى كرو!اس لئے برملع كرى مراہى ہے اور برگمراہى را ودار الله لام ہے۔

• ا .....رسولوں سے ہٹ کراللہ کوسارے عالم کے لوگوں سے مرے ہمدم عمدہ لگے اور مرے لئے مرے ہمدم علام کا کئے اور مرے لئے مرے ہمدموں سے دو اور دو ہمدم طے کئے ،اسلام کا حاکم اول، حاکم دوم، حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ اور مرے ہمدموں کے لئے کہا کہ سارے عمدگی والے رہے۔

کلام الله اور کلام رسول ہے معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمدم،

ل آپ منظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب شم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. (مقام صابي الله العارفي الله اختارني و اختارلي اصحابي في العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه. (مقام صابي الله العاد فالله والملتكة والناس اجمعين ولا يقبل في الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. (ايشاً) مع برعت من إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الواشدين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والبدعة ....الخ في ان الله اختار اصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من اصحابي اربعة يعني ابا بكر و عمر وعثمان و على فجعلم اصحابي وقال في اصحابي كلهم خير. (ايشاً ، بحوالم مند الا)

الله اور رسول کے ہاں کس طرح مکرم رہے، رسول الله ی جمد موں کا گردہ عام لوگوں کی طرح کہاں؟ وہ سدا مکرم رہا ، مکرم ہے اور مکرم رہے گا ، اہلِ اسلام کا مسلک اسی طرح ہے اور وہ ی مسلمہ اصول ہے ، اس لئے اگر کوئی مروی اس طرح کی ہوکہ اس سے رسول اللہ علی کل مسلمہ اصول ہے ، اس لئے اگر کوئی مروی اور اس کا راوی کلام اللہ اور کلام رسول کے آگے مردود ہوں گے۔

### اک مکروه گوجاسد کی روئداد

لکھاہے کہ اک گمراہ ٹولے کا عالم ،طوش اک رسالے کامحرر ہوااوراس رسالے کواس طرح مکمل کر کے رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے گالی کہ ھی ،مرگ کے لیجے اس مردود کے موں سے کھوٹے رسوائی کی طرح ٹٹی آئی ،وہ لوگوں سے سائل ہوا کہ اس طرح کس لئے ہوا؟ اک اللہ والا ،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کامملوک آگے ہوااور کہا:

'' اومردود! وہ وہ بی ٹئی ہے کہ اس کو کھا کررسائے کو کمٹل کرئے مسر ورہوا'' ی<sup>ی</sup> اللہ ہم کورسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی سے سدا دورر کھے۔ (اللہ اسی طرح کرے)

لے شیعوں کے عالم حقق طوی نے اپنی کتاب تجریدالعقا ئد کے آخر میں نعوذ باللہ صحابہ کرام پرتبراکیا ہے۔ (اختلاف امت اور صراط متقیم میں:۱۳۳۲) ع جموثے نبی سرز اغلام احمد قادیانی کی موت دبائی ہیشہ سے ہوئی دست وقی کی شکل میں دونوں راستوں ہے نجاست خارج ہوری تھی ،طوی مردود کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ (ایسنا)

سے (ایشائس:۱۳۵)

#### حاصلِ كلام

الحاصل گمراہوں اور حاسدوں کے ٹولے اور اس کے آلہ کاروں کی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی کا مطالعہ کر کے دل دکھا، ارادہ ہوا کہ رسول اللہ کے دوسسر اور دووا ما دے احوال کا حامل اردو کا اک اس طرح کا رسالہ کھوں کہ وہ د'' ہادی کے عالم'' کے اکرام کا حامل ہواور ہرکوئی لامجالہ اس کا مطالعہ کرے اور لوگ رسول اللہ سول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے دلدا دہ ہوں اور لوگوں کے دل رسول اللہ صلی معدوم العلم والعمل میں معدوم العلم والعمل والعمل میں معدوم العلم والعمل اللہ عاصی معدوم العلم والعمل والعمل اللہ اللہ عاصی معدوم العلم والعمل والعمل والعمل اللہ عاصی معدوم العلم والعمل وا

کے جوتے۔ کے ''ہادی عالم'' جناب محمد ولی رازی صاحب کی غیر منقوط کتاب ہے جوسیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی ۔ زیادہ تر اصلاحات اور خلفائے راشدینؓ کے غزوات کے احوال ہاد کی عالم سے ہی ماخوذ ہیں۔

آ دمی کے لئے کہاں مہل ہے کہ وہ اس امرِ محال کا اراداہ کر ہے؟ ہاں! کلامِ الٰہی کے اک جھے اور رسول اکرمؓ کے ہمدموں سے معمولی لگا ؤ سے حوصلہ ہوا۔ کلامِ الٰہی ہے'' اور آ دمی کو وہ مل کرر ہے گا کہاس کے لئے آ دمی کی سعی ہوگی <sup>لے</sup>

اس لئے اس عاصی کوحوصلہ ہوا کہ وہ اس راہ کے کوہ ہائے گراں اور ہر ہرگا مٹھوکروں سے معمور اور کئی کئی طرح کی روکا وٹو ں سے مسدود گھاٹی کوسر کرے۔

الحمد لله! الله كاكرم مواكروه لحم آكر باكراس رسال كى لكھائى كا كام مكمل موا\_

اللّٰد کا کرم ہے کہ اس عاصی کا دل اس امر سے کمال مسرور ہور ہاہے کہ اس کا اسم ،رسالہ'' دوسسر دو داما د'' کے واسطے سے رسول اکرمؓ کے ہمد موں کے احوال کے محرروں کے ہمراہ آئے گا۔

ابلِ مطالعہ کو آگاہی ہوکہ ہم کو اس رسالے کی لکھائی کے لئے علیائے اسلام کے کئی رسالوں سے مواد ملاہے مگر رسالہ ' ہادئ عالم' اس رسالے کے لئے اہم مصدر رہا۔

اللہ ہے دعا ہے کہ وہ اس رسالے کی لکھائی کو وصول کر کے اس کے محرر کے لئے صلۂ مسلسل کردے۔ اور اللہ ہرکسی کو اس ہے دورر کھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے لکھ کر، کہہ کراور دل ہے مکروہ کلامی کا عامل ہو۔

اہلِعلم کورسالہ'' دوسسر دو داماد'' کا مطالعہ کر کے اگر سمحل کوئی سہو دکھائی دے مجرر کو اس ہے آگاہ کر کے اس کی دعاؤں کے حصہ دار ہوں۔

سائلِ دعا رسول الله کے ہمدموں کامملوک ''والدِمجر''

سوموار، دس مئی ،سال اٹھار ہسواور دوسودی

# حمداللہ کے لئے ،سلام رسول اللہ اور اس کے ہمدموں کے لئے

# حصهُ اول

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم ك وومسسر جهدم مكرم اورغم مكرم (الله جردوسي مسرورجو) كے احوال كا حال ہے

### اللہ کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم وکرم والا ہے مطالعہ

لے آپ رضی اللہ عند محر رسیدہ اوگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے (تاریخ الخلفاء جم:۱۳۹) ع اساء رضی اللہ عند اللہ عندی بیٹی کا نام ہے۔ سے (بادی عالم بص:۲۳) سے الیفنا ہے حدیث میں ہے کہ آپ رضی اللہ عند محم جنتیوں کے سروار ہوں گے لیے آپ رضی اللہ عنہ ساری امت کے لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں معم جنتیوں کے سروار ہوں گے لیے آپ رضی اللہ عند عنہ ساری امت کے لوگوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ (ابوداود) کے دنیا کا جائد ہے و دنیا کا سورج و رسول اللہ عنیات نے فرمایا کہ ابو کر وعم (رضی اللہ عند میں میں میں سے میں سے کان اور آئکھ ہیں۔ (ترزی) ول آپ آپ رضی اللہ عند ہروکھ و درو میں آپ علیات کے ساتھ شرک رہوں اور ابو کر سے رضی اللہ عند ہروکھ و درو میں آپ علیات کی ساتھ شرک رسول اللہ علیات کی میں اللہ عند رسول اللہ علیات کی میں اللہ عند سے زیادہ در میں کہ میں دیادہ میں سے زیادہ در میں کرنے والا ابو بکر ہے۔ (ترزی) اللہ عند سے در ترزی) اللہ عند سے در ترزی کی اللہ عند سوئی اللہ عند رسول اللہ عند کے بیارے تھے۔ (ترزی) اللہ عندی سے میں اللہ عند رسول اللہ عندی اللہ عندی سے از وقت اللہ عند اللہ کا میں اللہ عندی اللہ عن

مددگار رسول دلداد کارسول، داعی اول برسول الله کام عمر و الله اس سے مسر وربو)

مسر رسول مسلم اول (الله اس سے مسر وربو) کے اصل اسم کی مراد مملوک آللہ ہے۔

عالم ما دی کوآ مد

مسر رسول کی اس عالم مادی کوآ مدسر وربال کی ماہ ادھر ہوئی کے۔

مولودی سلسلہ کے۔

سسرِ رسول کامولودی سلسلہ ھادی اکرم کے مولودی سلسلے کے عدد آٹھ، مرہ سے

ملاہواہے۔

رسول اکرمؓ کےعطا کردہ اساء

ن آپرضی اللہ عنہ نے اپنے مال وجان سے سداآپ کی مدد کی۔ متفق علید۔ ۲ آپرضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ پرمر مشنے کو تیار تھے۔ (تاریخ الخلفاء) میں آپرضی اللہ عنہ نے سلمان ہوتے ہی دعوت کا کام شروع فر مادیا تھا۔ (سیر صحابہ) میں آپرضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ہم عمر تھے۔ (واقی اسلام) ہے آپرضی اللہ عنہ کانام عبد اللہ اور کنیت ابو بکڑ ہے۔

اللہ (سیرت خلفائے راشدین ہم: ۲۷۔) کے شجر واقع اسب

کی آپ گی آٹھویں پشت مطابق چھٹی پشت) میں ایک نام مرہ ہے، ان کے دوفرزند کلاب اور تیم تھے ، کلاب کی اولا دےآنخضرت اور تیم کی اولا دے سیدناصدیق اکبڑیں ہے معراح۔ یا تصدیق کرنا۔الے صدیق ۔ الا نبویں سلا صدیق کرمین بہرہ ہے اور شرعہ ہے میں ای خاص مرت سرجس کی برور نبویہ کی برور سالی

کالے نبوت۔ سل صدیق کے معنی ہیں بہت سچااور شرعیت میں ایک خاص مرتبہ ہے جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہے۔ (سیرت خلفائے راشدینؓ میں: ۲۷) دوسرااسم

عروں للمطہرہ سے مروی ہے کہ سرور عالم سے اک دوسراا ہم اسم ' محر دارا لاّ اللّٰمِ '' والد مکر م کوعطا ہوا۔

سسر سول کے والد

سیم اول سسر رسول کے والد، ولد عامر صلحائے اہل مکہ سے رہے اور حدسے سوا معمر! اس دور کے جرمعمرآ دمی کو اول اول اسلام لہومعلوم ہوا، اسی طرح سسر رسول کے والد کولگا کہ اس کالڑکاردی کام کررہاہے ہے

مسلم اول کے والد ، اسلام ہے محروم رہے اور والد ، دا داکے مسلک کو دل ہے لگائے رکھا کہ معرکہ مکہ مکر مہ ہوا اورعسکر اسلام کو کا مگاری حاصل ہوئی۔

مسلم اول، والدعرم كوبمراه كررسول اكرم كآكآك سرورعالم كلس ي "لاالله محمدر سول الله" كهراسلام لائد -

سرورِ عالم اورسسرِ رسول، ملک عدم ہے دارالسلام کے لئے راہی ہوگئے ،گرولدِ عامراس عالم مادی کومعمور کئے رہے ، مآل کار، ما ویحرم الحرام اسلامی صدی کے دوکم سولہ سال کے کو،سہم سوسال اس عالم مادی کی عمر مکمل کر کے راہی ملک عدم ہوئے۔

ا عفیفند کا نتات سیده عائش صدیقه رضی الله عنها تعتیق آگ سے آزاد ابو قافه عثان بن عامر سم زیاده ۔

ه حفرت عبدالله کابیان ہے کہ تو میں آپ کی حلاش میں صدیق اکبر کے گھر آیادہ ہاں ابو قافه موجود تھے انہوں نے حضرے علی رضی الله عنہ کواس طرف سے گزرتے دکھ کرنبایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میر بے لاے کو خراب کردیا ۔ آئے چھونا، آپ آپ آپھی نے نبایت شفقت سے ابو قافہ کے سینے پر ہاتھ پھیرااور کلمات طیبات کی تلقین کر کے مشرف باسلام فرمایا ۔ کے ان کی وفات آنخضرت اور صدیق اکبر کی رحلت کے بعد سماجے ستانو سے سال کی عمر میں ہوئی۔ (سیرالصحاب، ج: امن کی وفات آخضرت اور صدیق اکبر کی رحلت کے بعد سماجے ستانو سے سال کی عمر میں ہوئی۔ (سیرالصحاب، ج: امن ک

# سسررسول، حائم اول کی والدہ

سسرِ رسول ، حاکم اول کی والدہ مکرمہ کا اسم سلمٰی ہے ، اس کو کمال حاصل ہے کہ وہ اون اول اسلام ہے مالا مال ہو گئے۔ اس کے اسلام کا حال اس طرح ہے کہ سسرِ رسول حاکمِ اول والدہ مکرمہ کو ہمراہ لے کررسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ سلم کی ورودگاہ ، وارکوہ آئے اورکہا: اے اللہ کے رسول! مری والدہ آئی ہے ، اس کو کہو کہ اسلام لے آئے!

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كااس كوامراسلام ہواوہ اسى دم اسلام لا ئی۔ولدعا مرکی طرح معمر ہوئی ،مگراس ہے آ گے ہى راہى ملك عدم ہوئی۔ معلم سوس مصل

دورِلاعلمی کے احوال

سسرسول عاکم اول، دورِلاعلمی کواہل مکہ کے مروِصالح، حوصلہ وراورسارے امرہ سے عکرم رہے، وہ اک مالدارسوداگررہے، عمدہ راہ روی وہمدردی، صلدری ودر دِد کی ،سادگی وعظا علم وعدل ، ہمسائے سے عمدہ سلوک اوراس طرح کے دوسرے اعمالِ صالحہ اوراطوامِحودہ ہے مالک ہوکرسارے لوگوں کے ہاں مکرم ومحدوح ہوئے ۔معاملہ کسی کی ہلاکی کا ہوکہ مال دم لی کا، سسر رسول حاکم اول اس طرح کے ہرمسکلے کے واسطے مسلمہ تھم کے رہے۔ دورِ لاعلمی کا، سسر رسول حاکم اول اس طرح کے ہرمسکلے کے واسطے مسلمہ تھم کے رہے۔ دورِ لاعلمی اوردورِ اسلام کو وہ ماءِ سکر کے دوررہے ،ساری عمر مٹی کے گھڑے ہوئے الٰہوں کے آگے سرزکائی سے دور ہے، مولودی سلسلہ کے سارے لوگوں سے سواعالم اور ماہر کلام رہے۔ سسررسول حاکم اول کواول ہی سے سرورِ عالم سے دلی لگاؤر ہا، اس لئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ ایم لوگوں سے ہوگئے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ ایم لوگوں سے ہوگئے ۔ رسول اکرم کے رحلہ سوداگری کے لمچے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ

ا ان سے پہلے صرف انتالیس اصحاب مسلمان ہوئے تھے (سیر الصحاب، ج: اجس: ۲۱) میں وارکوہ (ھادی عالم ص ۱۳۳) میں زمانہ جاہلیت۔ میں خاندان۔ هی اخلاق حسنہ کے خون بہا۔ بے فیصلہ کرنے والا۔ (سیر الصحاب، ج: ا جس: ۲۱،سیر سے خلفائے راشدین، میں: ۹۹) کم شراب فی پھر کے بنائے ہوئے بت۔

وسلم کی ہمراہی کا کمال حاصل رہا،رسول اکرم کم عمری کے لیمے والدعلی کے ہمراہ اس ملک سوداگری کے واسطے آ مادہ ہوئے کہوہ ملک صد ہارسولوں کی آ رام گاہ ہے،اس لیمے سسر رسول عالم اول اک اکسیملوک اورعدہ طعام رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے واسطے لائے مسالحہ مکہ،عروس مکرمہ کی ھادی اکرم سے عروی کے لئے سسر رسول عاکم اول ساعی رہے وراسلام کے احوال وراسلام کے احوال

ھادی عالم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کوامروی کا عبد ہ اعلیٰ عطا ہوا اوروہ سری طور ھے سے
لوگوں کے واسطے راہ ھدیٰ کے داعی ہوئے ،سسررسول ھا کم اول ، کئی سال سے رسول اللہ کے
ہدم رہے اور رسول اللہ کے گھر اس کی آمد رہی ،رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے اللہ کا حکم
معلوم ہوا ، دل سے اسلام کے لئے آمادہ ہوئے اور اسی دم اسلام لاکرمسلم اول ہوئے ۔
ھادی اکرم کا کلام ہے:

''سارے لوگ اول اول اسلام کے امرے رکے اور ڈرے مگر ہمدم مکرم کہ ہررکاوٹ اور ہر ڈرسے دوررہے اوراس کملے اسلام لا کررسول اللہ کے ہمدم ہوئے کے اور مسلم اول کہلائے۔''

گوکہ اہل علم کی کئی طرح کی رائے ہے کہ مسلم اول کا کمال کس کوحاصل ہے؟ کئی لوگوں سے مروی ہے کہ یو رائے ہے کہ اول اول داما در سول علی کرمہ اللہ اسلام لائی اور کئی علاء کی رائے ہے کہ اول اول داما در سول علی کرمہ اللہ اللہ اللہ علم کی رائے ہوئی کہ ولدر سول مسلم اول ہے۔ اور کئی علاء کا دل ادھر مائل ہے کہ سسر رسول حاکم اول ہی کومسلم اول کا کمال حاصل ہے۔

ا ملک شام (حادی عالم جس: ۵۳) ع حضرت ابو بکرصد این نے حضرت بلال گوکرایی میں لے کرآپ کی خدمت کے گئے ساتھ جیجااورروٹی اورزیتون کا تیل ہدید دیا۔ (سیرت خلفائ راشدین ،ص:۲۹) مع حضرت خدیجة الکبرای ہے۔ سے (سیرالصحابہ، ج:۱،ص:۲۱) هے پوشیدہ ہے (تاریخ اکتلفاء،ص:۱۳۸) کے (بادی عالم،ص:۵۳) هے زیرین حارث ہے۔

اور ماہر کلام، مدّ احرسول اس رائے کاہم رائے ہے۔اس کا کلام ہے:

''اگرکسی کھرے ولدِ ام کادکھ محسوس کرو،اس کمحے ولدِ ام، حاکم اول کا حساس کرو،اس کے عمدہ کا موں کی روسے، وہ رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے علاوہ سارے لوگوں سے عادل اوراللہ سے ڈرکراعلی ہوا اورہ عہدہ کہ اس کوعطا ہوا اس سے کمل ہوا، وہی دوسراہے اوررسول اکرم سے ملا ہوا ہے اوردکھ درد کے لمحے، ہمراہی رسول کی روسے اس کی حمد کی گئی اور وہی مر واول ہے کہ رسول اس سے صاح ہوئے''!

گر ماہر علاء کرام سے اس ساری کلام کاحل اس طرح مردی ہے کہ عروس مکر مہ ہراڑی سے اول اور ولدرسول سار مے مملوکوں سے سے اول اور ولدرسول سار مے مملوکوں سے اول اور حاکم اول ساز مے معمر لوگوں سے اول اور حاکم اول ساز مے معمر لوگوں سے اول اسلام لائے۔

#### اعلائے اسلام

اسلام لا کرمسلم اول سسر رسول اعلائے اسلام کے لئے ساعی ہوتے ،اوراس کی سعی کے لوگ سوئے اسلام مائل ہوئے۔

اِحضرت حمان بن ثابت کے بھائی سے تقد اِن کرنے والا سے حضرت حمان بن ثابت کے اشعار یہ ہیں اذا تدکوت شہدو امن اخی شقة فاذکر اخاک ابساب کر بسماف علا ، خیر البرید اتقاها واعد لها ، بعد النبی و او ف اهابما حملا ، و الثانی التالی المحمود مشهده ، و اول الناس منهم صدق المرسلا (فق الباری حس ۱۳۰) ۔ سے حضرت شخ محدث و ہلوی نے ازالہ الخفاء میں اس جگدا یک نفس نقط کھا ہے، فرماتے ہیں : اولیت اسلام کنس اس کے فضیلت ہے کہ جوسب سے پہلے اسلام الا یا ہوگا اس کورسول خدا کے مصائب میں شرکت کا موقع زیادہ ملا ہوگا نیز وہ دوسروں کے اسلام کا سبب بنا ہوگا یہ دونوں یا تیں ان چاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ مخصوص مشمیر (سیرت خلفائے راشد من جن ۳۰)

اسلام کا دوراول دکھوں اور رکاوٹوں کا دور ہے ،اس کمجے آ دمی کے لئے محال رہا کہ وہ اسلام کا مدعی ہو۔

سسرِ رسول مسلم اول اس کڑے دورکوسدااسلام کے لئے ساعی رہے اوراس کی مساعی سے ولئے ساعی رہے اوراس کی مساعی سے ولدعوام، ہمدم طلحہ، ہمدم سعد، اسلام کے حاکم سوم، رسول اللہ کا دہرا داماد اور والدمجد اسلام لائے۔ لائے۔ عروس مکرمہ کے علاوہ کل آٹھ ہمدم اسلام لائے۔

اول اسلام والوں کا حال اس لئے اہم ہے کہ وہ دوسرے اہل مکہ سے سوامکرم اورمسعودرہے ،اس سے محراہوں کی کمرٹوٹی اوراسلام کی اسائے محکم ہوئی اورکلام اللی سے

ا ج بھی اغیار کیلئے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا اسلام رسول خدا کی صدافت کی بہترین برہان ہے۔ چنا چہ میورصاحب سابق گورزصو بہ تحدہ کی کتاب لائف آف محمد کے دیباہے سے چند فقرات نقل کئے جاتے ہیں میہ متعصب پورپ کاعیسائی لکھتا ہے:

آپ کا عبد ظافت مختفر تھا، گررسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعداور کوئی الیانہیں ہوا جس کے اسلام کوان سے زیادہ معنون اور مرہون احسان ہونا چاہنے چونکہ ابو بکڑے دل میں رسول اکرم کے خلوص اور رائح طور پر شمکن تھا اور یہی عقیدہ خود رسول اکرم کے خلوص اور رائح طور پر شمکن تھا اور یہی عقیدہ خود رسول اکرم کے خلوص اور سے بائی کی ایک زبر دست شبادت ہے لبندا میں نے آپ کی حیات وصفات کے تذکر ہے کے کہ جگہ ذیادہ وقف کی ہے اگر محم صلی الله علیہ وسلم کو ابتداء ہے اپنے کذاب ہونے کا بھین ہوتا تو وہ بھی ایسے خف کودوست اور عقیدت مندنہ بنا سکتے جونہ صرف دانا اور ہوشتہ ندتھا بلکہ سادہ مزاج اور صفائی پند بھی تھا۔ ابو بکر کوفسانی عظمت وشوکت کا بھی خیال نہ آیائیں شابانہ اقتدار حاصل تھا اور بالکل خود مختار سے مگروہ اس طاقت واقتدار کو اسلام کی عظمت وشوکت کا بھی خیال نہ آیائیں شابانہ اقتدار واصل تھا اور بالکل خود مختار سے مگروہ اس طاقت واقتدار کو اسلام کی بہتری اور فاکدہ بہتری اور فاکدہ کہتے ہے میں فایا کرتے مان کی ہوشت ندی اس امر کی منتصفی نہتی کہ وہ خود فریز یب کھالیں اور وہ خودا سے متدین ابی وقاص شرح خدرت عثان بن عفان ہوں اسلام کی منتصفی نہتی کہ می بھرت الرکھ کی بیادہ کی مظبوط۔

عضرت زبیر بن عوام ہے جونس اللہ عنہ اللہ عنہ ال کہت ابو محمد ہے۔ (سیر السحاب، جاہی ۲۲) کے بنیادہ کی مظبوط۔

ایسید ناعبدالرح من بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی کئیت ابو محمد ہے۔ (سیر السحاب، جاہی ۲۲) کے بنیادہ کی مظبوط۔

ایسید ناعبدالرح من بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی کئیت ابو محمد ہے۔ (سیر السحاب، جاہی ۲۲) کے بنیادہ کے مظبوط۔

سارے،اول اسلام ہمدوں کے داسطے گواہی آئی۔

تھلم کھلا اعلائے اسلام کے علاوہ سسرِ رسول ، حاکم اوّل سری طور سے اعلائے اسلام کے لئے سارے لوگوں سے اول، گھرکے آگے اللہ کے گھڑے معمار ہوئے، ہر محراللہ کے اس گھر کورورو کے کلام البی کی صداؤں ہے معمور رکھا۔اک کلام البی ، دوسرے مسلم اول ہے اس کی ادائے گی ، الله الله اجرآ دمی اس کومسموع کر کےمسر ورومسحور ہور ہا۔

رسول اکرم صلی الله علی کل رسله وسلم کوعهد هٔ اعلیٰ عطا جوا، رسول الله اعلائے اسلام کے لئے دس اور سہ سال ساعی رہے، مکہ کے گراہ لوگ رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے عدوہو گئے اور ہر ہرگام سے ردوکدہ اورلزائی کاسلسلہ ہوا، گرسسر رسول، حاکم اول، روح ودل، مال ورائے ہرطرح سے سدارسول اللہ کے ہمراہ رہے اور دکھ درد کے ہمرم ہوئے ، حاکم اول کا گھر ہرسحررسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کی ورودگاہ رہااوراہم امور کے واسطے دارالرائح فيجول

اہم اہم لوگوں کے گروہوں کے ہاں رسول الله کوہمراہ لے کراعلائے اسلام کے لئے گئے ،کئ لوگوں کو حاکم اول کے واسطے سے معلوم ہوا کہ مجد ،اللہ کارسول ہے ۔

ل (حادى عالم ،ص :۲ ۷ معرد، الوبكر صديق نے اپنے گھر ك آ كے ايك چھوٹى كى معجد بنائى تھى اسلام ميں بيسب سے پہلی مجد تھی آپٹے اس میں تلادت قرآن فرماتے تو آنکھوں سے آنسوجاری ہوجاتے لوگ آپ کے گریہ و بکاد کی کرجمع ہوجاتے اوراس براثر منظرے نہایت متاثر ہوتے ، (بخاری باب البجر ۃ النبی واصحابہ الی المدینہ ،سیرت خلفائے راشد ین من ۳۲۴ سیرانصحابہ، ج.۱۱من ۲۳۱) میں قدم ہم روک ٹوک۔ ہم اثر نے اور آنے کی جگیہ ۲ مشورے کی جگہ، آنخضرت روز انصبح وشام حضرت ابو بکرصد این کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی ۔ ب (سیرالصحابهٔ ج:۱،ص:۳۴، خلفائے راشدین ،ص:۳۳)

وہ اوگ کہ اول اول اسلام لائے وہ کئی گمراہ سر داروں کے مملوک رہے، ہر ہرمملوک کا گمراہ مالک اس کی رسوائی اور الم رسائی کے لئے ساعی رہامملوک اہل اسلام سرعام رسواکئے گئے، دھمکائے گئے، کوڑوں سے مارے گئے اور ہرطرح کے آرام سے محروم کئے گئے۔

حاکم اول کواس حال کا مطالعہ کر کے ملال ہوا، وہ مملوکوں کی رہائی کے واسطے ساعی ہوئے اورکٹی مملوکوں کومول لے کرد کھ در دسے رہائی دی لیے

اگرکسی کمیح مکه مکرمه گمراه لوگ رسول الندصلی الندعلی کل رسله وسلم کوالم رسائی کے لئے آمادہ ہوئے ، اسی کمیح سسبر رسول حاکم اول رسول الندگ لئے ڈھال ہو گئے <sup>شن</sup> اور ہر دکھ کوسہہ گئے ۔ اک سحر کوھادی اکرم حرم مکه آکر دار اللہ کے آگے کھڑے ہوئے اورصدادی:

"الله واحدي، وبي الهيئ

ابل مکہاس صدا سے کھول اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گرد آ کرحملہ آ ورہوئے اور اس طرح مارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم حواس کھو گئے ۔

حاكم اول آكے آئے اور گراہوں سے كہا:

''الله گراہوں کورسواکرے ،اس آدمی کواس لئے ماردو کے کہ وہ الله کاموحد ہے''؟ یہ

ای طرح اکسحراللہ کارسول داراللہ کوتماداسلام سے معمور کئے رہا کہ اک لاعلم اورگراہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گلے کوروا مال ڈ ال کرکسا، سسرِ رسول اورگراہ کا گلامروڑ ااوراس کورسول اللہ صلی اللہ اللہ عہوئی، وہ آئے اوراس گراہ کا گلامروڑ ااوراس کورسول اللہ صلی اللہ

ان میں سے سات کنام یہ ہیں: حضرت بلال، عامر فہم و، فہر، نزیرہ، ام جس بنی مول کی ایک کنیر رضی اللہ تعالیٰ معامی اللہ تعالیٰ معالیٰ اللہ التفاء) ہے سیر الصحابہ، ج: ا، ص: ۳۲،۲۳) سے ایشا ہے گویا آپٹے نے قرآن کریم کی اس آیت کی ترجمانی کی: اتسقسلون و جلاان یہ قول و بسی اللہ و قد جاء کے بالبینات (سورہ مؤمن) موجمن معیط (سیر الصحابہ، ج: ۱،ص: ۲۲۳)

علی کل رسله وسلم سے دور کر کے وہی کلمے کہے:

''اس آ دمی کواس لئے ماردو گے کہ وہ اللہ کا موحد ہے؟ اور وہ لوگوں کے لئے کھلے اعلام لائے ''

حاکم اول کے لئے اک اہم اکرام

اول اول اول اہلی سلام کاعدد کم رہا، اس لئے اہل مکہ کو ملال کم ہوا، مگر رسول اکرم اور رسول التہ کے ہمدوں کی مسلسل مسائل سے اردگر د کے لوگوں کوراہ ھدیٰ ملی اور اک اک کر کے لوگ اس اسلامی کا رواں سے ملے اور اہل اسلام کاعدد سوا ہوا، اس حال سے مگر اہوں کے دلوں سے حسد کا دھواں اٹھا اور وہ اہلِ اسلام کے اور سواعد وہوکر اہل اسلام کی رسوائی اور الم دہی کے لئے ہر ہرگام سائل ہوئے ، مگر اس حوصلہ سے محروم رہے کہ وہ رسول اللہ "کوآلام دے کر دور ہوا، کر مسرور ہول، اس لئے سارا حسد اور ملال ، مادی وسائل سے محروم مسلموں کود کھو ہے کر دور ہوا، اس طرح رسول اللہ کے ہمدموں کے لئے مکہ کی وادی آلام اور دکھوں کا گھر ہوکر رہ گئی ، اس لئے رسول اللہ کی دواں ہول۔

اعفیقہ کا کنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ام الموشین حضرت خدیج بی وفات ہوئی اور آنخضرے کو بہت مغموم دیکھاتو اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ کو جواس وقت بہت کم س یعنی چھ برس کی تھیں بڑے اوب وا خلاص کے ساتھ آپ کے ذکاح میں وے دیا اور مہر کی رقم بھی اپنے پاس سے اوا کی۔ (سیرت خلفاے خلفائے راشدین ہیں ہیں۔ ۲۳)

میسر کا مرتبہ باپ جیسا ہوتا ہے اب ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں غور کریں جورسول اللہ کے سر اور والد کو غصب فلافت کا الزام دیتے ہیں اور طرح ہے ان پرتبرا بازی کرتے ہیں۔ میں حبیشہ کے باوشاہ کا نام اصحمہ تھا جس کو نجا شی کہتے تھے۔ (سیر خاتم الا فیلاء میں۔ ۱۳۱)

گوکہ مسلم ِ اول سسررسول اسرہ کے مکرم آ دمی تھہرے ،مگراسلام کے لئے رسوا کئے گئے۔اور مارے گئے اس کئے رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کی رائے مسلم اول کے لئے اس طرح کی ہوئی کہوہ ملک اصحمہ روال ہول!

ھادی اکرم کی رائے سے وہ ملک اصحمہ کی رحلہ کے واسطے راہی ہوئے ،اک مرحل<sup>ع</sup> اک سوداگر شکا بمسررسول ہے سوال ہوا:

'' کہاں کا ارادہ ہے'؟

كبا: "ابل مكدكي الم رسائي علول موكر ملك اصحمه كورابي مول"\_

وہ سوداگرآ ڈے ہوااوراصرارکرکے حاکم اول کوہمراہ لے کرسوئے مکہ روال ہوااور مکہ آ کرصدادی:

''اے روسائے مکہ! اس آدی کومکہ سے الگ کررہے ہوکہ وہ صلہ معاقبہ کے حصول کے لئے سائی ہے اور ہمدردی، صلہ رحی، عطاو کرم کا مالک ہے؟ معلوم ہوکہ وہ مسلم اول کا حامی و مددگارہے، اس لئے سارے لوگ اس کی الم رسائی اورد کھ دبی سے دور ہول'۔

اہل مکہ سوداگر کی اس صدا کو مسموع کر ہے ، سسرِ رسول کی آمد کے لئے آمادہ ہوئے ، گرمسلم اول کوکہاں گوارا کہ اس کا جامی ومدد گار کوئی گمراہ سوداگر ہو، اس لئے کہہ اٹھے کہ اس کامددگاراللّٰداوراس کارسولؓ ہے اس کے علاہ ہر کسی کی مدد مردود ہے ہے

مسلم اول سسرِ رسول، رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم سے ملے اورساراحال كہا۔ رسول الله كا كلام جوا:

لے چنا چہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ ان کی تبلیغ سے حلقہ بکوش اسلام ہوئے تو حسنرت طلحہ ﷺ بچانوفل بن خویلدنے ان دونوں کوایک ساتھ باندھ کر مارااور حضرت الو بکڑ کے خاندان نے بچھ صابت ندکی (سیرالصحابہ ج اص ۲۳ بحوالہ طبقات این سعد) یا مقام برک العماسی این الدغندرئیس قارہ ہے تخریب ہے (سیرت خلفائے راشدین ہے۔ ہے) ''اے مسلم اول! ہمارے ہمراہ رہو! اللہ ہم کو رحلہ کا حکم دے گا''۔ مسلم اول مکہ تکرمہ تھہرے رہے اور معمول کی طرح اعلائے اسلام کے لئے ساعی ہوئے۔

ا بعض روایتوں میں ہے کہ قریش نے ابن الدغند کی امان اس شرط پر منظور کی کہ وہ ابو بکر کو سمجھادی:

'' وہ جب اور جس طرح بی چاہ اپنے گھر میں نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے لیکن گھرے باہر انہیں نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں!''

ابو بکرصد این نے عبادت البی کے لئے معجد بنائی تھی ، کفارکواس پراعتراض ہواانہوں نے ابن دغنہ کوخبر دی کہ ہم نے تمہاری ذمہداری پرابو بکرکواس شرط پرامان دی تھی کہ دہ اسپے مکان میں جیب کراسپے نہ بی فرائض انجام دیں گراب وہ گھر کے آگے معجد بنا کراعلان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم کوخوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہوکراسپے آبائی فد بہ سے بدعقیدہ نہ ہوجا کیں اس لئے تم انہیں مطلع کردو کہ اس سے باز آجا کیں ورنہ تم کوذمہ داری سے بری سمجھیں۔

این الدغنے نے ابو یکر ہے جا کرکہا: '' تم جانتے ہوییں نے کس شرط پر تبہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ اس لئے یا تو تم اس پر قائم رہویا جھے ذمہ داری سے بری سمجھو میں نہیں جا ہتا کہ عرب میں مشہور ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ بدعہدی گ'۔ ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ نے نہایت استعناء کے ساتھ جواب دیا: '' جھے تبہاری بناہ کی حاجت نہیں میرے لئے خدا اور اس کے رسول کی بناہ کافی ہے۔' (سیر الصحاب، ج: ایمن: ۲۵ بحوالہ بخاری)

## معامده عدم سلوك اورمسلم اول كي همدمي

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم عجیدہ اُعلیٰ کواک کم آتھ سال ہوئے ، مکہ کے سرداراوراہل رائے لوگ اکھے ہوئے کہ س طرح اسلام اوراہلِ اسلام کا کارواں رکے؟
طے ہوا کہ رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم اوراس کے داداکی ساری آل واولا دے ہرطرح کاسلوک کاٹ کررکھواوراسرہ رسول کے لوگوں سے ہرطرح کے معاملے روک لو،سارے لوگ اس رائے کے جامی ہوئے۔ولد عکرمہ لیسے کہا کہ اس معاملے کے لئے اک معاہدہ کھوکہ اہل مکہ اس معاہدے سے آگاہ ہوکراس کے عامل ہوں۔

ولد عکرمہ سے معاہدہ کھواکر سارے سرداروں کی گواہی ٹی گئی اوراس کوداراللہ کے درسے اٹھا کر عم رسول، والدعلی کرمہ اللہ کواطلاع دی کہ اس طرح کامعاہدہ ہواہے اگر محد کو ہمارے حوالے کردوگے ہم اس معاہدہ سے الگ ہول گے۔

عمِ رسول کومعلوم ہوا کہ اہل مکہ ہم لوگوں کی رسوائی ادرالم دہی کے لئے آمادہ ہوکرصلہ رحی اورعدل کی راہ سے الگ ہوگئے ، اہل اسرہ کو لے کراس درہ کوہ آگئے کہ وہ درہ عمِ رسول کے ملے اسم سے موسوم ہے ۔

ھادی اکرم دواوراک سال سارے اسرہ کے ہمراہ اس درہ کوہ کے محصور ہوکر دہے، وہ ساراع صداسر ۂ رسول کے لئے دکھوں اور آلام کار ہا ،لوگ اکل وطعام سے محروم ہوگئے ،گھاس اور کھال کے ککڑے کھا کھا کر اللہ اور اس کے رسول کے لئے سارے صدمے سے سے

مسلم اول سسر رسول اس سارے عرصے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہ رہے اور سارے د کھ در د کے مساہم جوئے۔

الله کے حکم ہے وہ معاہدہ گل سڑ کے معدوم ہواء اسر ہ رسول اورمسلم اول رسول الله

ي منصورين عكرمه يع شعب الي طالب يع (سيرت خلفائي راشدين ،ص: ٣٥ ،هاوي عالم ،ص: ١٠٥) سيشريك .

صلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہ درہ کوہ ہے گھروں کوآئے اور سسرِ رسول کورسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہ اس درہ کوہ ہے رہائی ملی لیا۔

عم رسول ، والدعلى كرمدالله كا كلام ہے:

''سہل اہل مکہ سے مسر ورہوکرلوٹے ( مراد ہے کہ سلح ہوگئ )اس سلح سے مسلم اول اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم مسر ورہوئے'''

## رسول الثدكا اسراءها وي اورسسررسول

ھادی عالم رحلہ اسراء کی راہ کے سارے مراحل ،طرح طرح کے اسرارواحوال مطالعہ کرکے لوٹے اوراگلی سحراہل مکہ ہے اسراء اساوی کا حال کہا، وہ سارے لوگ اس حال کومعلوم کرکے اکھٹے ہوگئے اور ہادی اکرم سے شخصا کرکہا کہ دارالهطبر سے مکہ سے دو ماہ کی راہ ہے، کس طرح وہاں سے سحر سے ادھرہی ہوگرآ گئے؟ اور طرح طرح کے مہمل سوال ہوئے اوراہل مکہ جٹ دھرمی کی راہ لگے رہے اوراہل مکہ جمدم مکرم سے آکر طے اور کہا کہ اہل اسلام کے سردار کا معاملہ معلوم ہے؟ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سحر سے ادھرہی ادھر داراله طہرہ وکرلوٹا ہے۔ کہ اور کہا کہ اہل اسلام کے ہودارکا معاملہ معلوم ہے؟ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سحر سے ادھرہی ادھر داراله طہر ہوکرلوٹا ہے۔

''لوگو! ہم ہے کہو، رسول اکرمؓ کا دعویٰ اسی طرح ہواہے''؟ کہا:'' ہاں!وہ اس حال کا مدمی ہے''۔

ہدم مرم آ گے آئے اور کہا:

''لوگو!معلوم ہو کہ اگر اللہ کے رسول کا دعویٰ وہ ہی ہے ،گواہ رہو کہ وہ دعوی لامحالہ اٹل ہوگا'' ہے۔

ارسرت ظفائ راشدین بص: ۳۷) ابوطالب نے ای داقع کوائ شعریس بیان کیا ہے: و هم رجعواسهل بن بیضاء راضیاً کافسر اابوبکر بھاو محمدا۔ (اینا بص: ۳۸) سے بیت المقدس سے (صادی عالم بص: ۱۱۹)

## وداع مكهاورا كرام رسول

الل مكه كى الم رسائى سے ملول ہوكر كئى اہل اسلام مكه مكر مه كوالوداع كهه كرمعمور ه رسول

کورا ہی ہوئے۔

مسلم اول کا ارا دہ اسی طرح کا ہوا، مگررسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کا کلام ہوا کہ تھم رہ! اللہ ہم کووداع مکہ کا حکم دے گا اور ہم اک دوسرے کے ہمراہ را ہی ہوں گے لئے

مسلم اول کوآس لگی رہی کہ اللہ کے حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے رحلہ وداع کی ہمراہی سے مالا مال ہوں گے، اسی لئے وہ اس رحلہ رسول کے ہرطرح کے امور کے لئے ساعی رہے کہ کے معلوم ہے کس لمحہ اللہ کا حکم ہواوروہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ راہی ہوں۔

على كرمدالله يدمروي ب:

" رسول الدّصلى الدّعلى كل رسله وسلم كاسر دار ملائك" الروح" سے سوال مواكد رسول كے ہمراہ اس رحله كى ہمراہى كسے ملے گى؟ كہا: ہدم كرم كؤ"\_(رواه الحاكم)

مآل کار، اللہ کا تھم وار دہوا کہ اللہ کارسول مکہ تمر مہ کوالوداع کہہ کر معمور ہ رسول گورا ہی ہو! ھا دی اکرم اس حکم الہی ہے مسر ور ہوئے اور گھر سے اٹھ کر ہمدم مکرم کے گھر کے لئے را ہی ہوئے اور ہمدم مکرم سے مل کر کہا:

" الله كاحكم مواہے كه بهم مكه مكرمه كوالوداع كهه كه معمورة رسول كورابى مول" -

بهرم مكرم كاسوال بوا:

"اس مدم رسول کواس رحلهٔ مسعود سے بمرابی حاصل ہوگی"؟ کہا: بان!

د لی سرور کی اس اطلاع سے روح ودل کھل اٹھے اور ہمدم مکرم کی لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی عروس کم طہرہ راوی ہوئی:

'' والداس اطلاع کوحاصل کرے اس طرح مسر ورہوئے کہ رواضے، اس لیے ہم کواول اول معلوم ہوا کہ کمال سرورکس طرح سے آدی کورلا سکے گا''۔ ھادی اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ راہ کے لئے سواری کااورراہ رواں کا معاملہ ہے کرو!

ہدم مکرم آگے آئے اور کہا:

''اے اللہ کے رسول! اللہ کے کرم ہے دوسواری کا ما لک ہوں ، اک سواری ہم سے اللہ کی راہ کے لئے وصول کرلو! اس سے ہمدم رسول مسر ور ہوگا''۔ ھادی عالم ؓ کا تھم ہوا کہ اس سواری کومول دے کرہم سے مال حاصل کرو! رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اصر ارسے وہ سورای مول کی گئے۔

اس محل آ کراہل مطالعہ کواحساس ہوگا کہ ھادی اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا اصرار کس لئے ہوا کہ سواری مول ہی لوںگا، ہرگاہ کہ ہمدم مکرم کا اس سے سوامال ساری عمر،اسلام اوررسول اللہ کے لئے رہا؟ دراصل وداع مکہ اورائلہ کے واسطے دوسرے ملک کے لئے رحلہ،اک امراہم اوراعلی تھم ہے اس لئے رسول اللہ کا ارادہ ہوا کہ اس طے کے سارے مراحل رسول اللہ کا دراصل میں سے موں کہ اللہ کے اس تھم کی مراحل رسول اللہ کا دراسکی اللہ کے اس تھم کی ادائے گی ممل ہو۔

رسول الله كاعلى كرمه الله كوظم موا:

'' اے علی! اللہ کے رسول کو تھم ہواہے کہ ہمدم مکرم کولے کرسوئے معمور ہ رسول راہی ہواور حرم مکہ کوالوداع کہے، کمے کے سرداروں کا گروہ گھرکے

ہے۔ اسیدہ عائشہ کیے نے فرمایا کہاں بیشتر مجھے گمان نہ تھا کہ فرط سرت ہے بھی آ دمی رونے لگتا ہے ( ھاد بی عالم ہم ۔ ۱۲۹)

ادھراس ارادے سے کھڑاہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مارڈ الے، اس لئے ہماری رائے ہے کہ مکد کر مہ ہی رکے رہواورائل مکہ کے رکھوائے ہوئے مال ہم سے لو ہم سے لو اوامالکوں کواموال لوٹا دو اور معمورہ رسول آ کر ہم سے ملو ادراے علی ! ہماری ہری ردا اوڑھ کرسور ہو! اللہ کا وعدہ ہے کہ سر داروں کے آلام سے دور رہو گئے۔

علی کرمہ اللہ کواس طرح مامور کر کے رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم گھر سے آگے آئے ،سارے سردار وہاں کھڑے ہوئے ملے ، اللہ کے تعلم سے کلام اللہی کے اک جھے کا ورد کرکے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم آگے آئے اوراک مٹھی مٹی لے کرسر داروں کے سراس سے آلودہ کئے ،اللہ کے تعلم سے سارے سردار حواس کم کردہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور سول اکرم کے حال سے لاعلم رہے اوراس طرح اللہ کا رسول ،اللہ کے اعداء کے سرول کو آلودہ کرکے وہاں سے رواں ہوا۔

وہاں سے رسول اکر م ہمرم کے گھر آئے ،سارے احوال کیے اور وہاں سے گھر کی گھر آئے مارے احوال کیے اور وہاں سے گھر کی گھڑ کی کی راہ سے ہمرم کو ہمراہ لے کررواں ہوئے اور دیکھے دل سے حرم مکہ کو الو داع کہا۔
سحر ہوئی اور مکہ کے سرواروں کے حواس اکٹھے ہوئے اک آ دمی کی صدا آئی کہ لوگو! وہاں سے کھڑے ہورسول اللہ سرداروں کے سرون کومٹی سے آلودہ کرکے وہاں سے عرصہ ہوارواں ہوگئے۔

وہ اطلاع حاسدوں کے لئے اک دھما کہ اوراک دھکا ہوکرنگی ،سروں ہے مٹی اڑا کے وہاں سے رسوائی کو گلے لگا کے رواں ہوئے اورلوگوں کوصدادی:

> ''لوگو! دوڑ و!کسی طرح رسولِ اسلام اوراس کے ہمدم کولوٹالا کا!اگر ہوسکے ہردوکو مارڈ الو''!

ل آنخضرت عظیم کی وہ جا ورجو ہرے رنگ کی تھی ،حضرت علی اور کرسوئے۔ (سیرت مصطفیٰ)

اموال کی طبع دی گئی کہ اگر کوئی رسول اسلام کو مارڈ الے گا،وہ مکہ والوں ہے سوسواری حاصل کرے گا۔ ہرسو ہر کارے دوڑائے گئے کہ وہ کسی طرح رسول اللّه صلی اللّه علی کل رسلہ وسلم اوراس کے ہمدم کوروک کرام اسلام کے آڑے ہول، گرانٹد کا حکم سداسے حاوی ہے اورسدا حاوی رہے گا گمراہوں کے سارےارادے مکروحسد کے سارے دلوے مٹی ہوکررہے۔

رحليهمسكم اول اوراساء كاكر دار

ہدم مکرم کی وہ لڑکی کہ رسول اکرم کی عروس مطہرہ ہوئی اس ہے مروی ہے: '' ہمدم مکرم کی دوسری لڑکی''اساء'' رسول اکرم ؓ اور ہمدم مکرم کی راہ کے لئے طعام لے کرآئی ، مسئلہ ہوا کہ طعام کے لئے ری کہاں ہے آئے کہ اس سے طعام کومکام کر کے ہمراہ کرلے۔

اساء اوڑھی ہوئی رداء کے دوٹکڑے کرکے لائی ، اک ٹکڑا طعام کے لئے ہوااور دوسراماء طاہر<sup>س</sup>ے لئے۔

رسول اکرم اس کی اس اداہے مسر ورہوئے اور لاڈ سے اس کو'' دورسی والی'' کہ صدادی ،اس کمجے ہے اس کااسم دورسی والی ہوا'' <del>''</del>

ہدم مکرم کی لڑکی اساء ہے مروی ہے:

''اگلی سحرکومکہ کا سر دارعمر و ﷺ اس کے گھر آ کرسائل ہوا کہ والدکہاں ہے؟ اساء آ گے آئی اور کہا: اللہ کومعلوم ہے! وہ آ گے ہوااوراساءکو مارا۔

ہمدم مکرم کی حوصلہ وری

ھادی اکرم صلی انٹھ علی کل رسلہ وسلم ہمرم کوہمراہ لے کر ہمدم مکرم کے گھرہے

لے (هادي عالم ، تغير ) مع مضبوط مع عمده پاک ياني مع ناشته باندھنے کيلئے رسي کی ضرورت ہوئی تو حضرت اساءً نے بعض روایات کےمطابق اوڑھنی کے دو گلزے کئے اور بعض کے مطابق کمرے باند ھے ہوئے یکے کے دوگلزے کئے ، ای دن ہےان کا نام ذات الطاقتين مشہور ہوگيا۔ (هادي عالم، اين سعد، سيرت مصطفىٰ ، ) ايوجهل ـ رواں ہوئے ، ہمدم مکرم کواللہ کے رسول کی ہمراہی کاوہ اکرام ملا کہ وہ اک عرصے ہے اس کے لئے روح ودل ہے دعا گور ہے، اللہ کی درگاہ ہے وہ دعا کا مگارہوئی ، اس لئے احساس ہوا کہ اللہ کارسول سارے اعداء کی مکاری اور سماعی سے دورر ہے، گھرسے رواں ہوکر عام سٹرک سے ہٹ کر مکہ کے اک کو ہسار کی راہ لی، ہمدم مکرم کی وہ ساری راہ اس طرح ہوئی کہ گاہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے ہوکرراہی ہوئے اور گاہ رک گئے کہ اللہ کارسول آگے ہو۔ ہر ہرگام اس دلدادہ رسول کو دھر کالگار ہاکہ ادھرادھرسے کوئی عدو آگھ اہوگا۔

رسول أكرم كاسوال هوا:

'' اے ہمدم! کس طرح کی راہ روی ہے کہ گاہ آگے ہورہے ہواورگاہ رک کرہم کوآ گے کر کے راہی ہو''؟

كہا: ''اے اللہ كے رسول! دل كواحساس ہواكہ كوئى عدوآ كے ثوہ لگائے كھڑا ہوگا، اس لئے آگے ہواكہ اس عدو كے داركوروكوں، گاہ دھڑكا ہواكہ كوئى مكم مرمدكى راہ سے آكر حملہ آور ہوگا، اس لئے ركاكہ اللہ كارسول آگے ہو''۔

اس طرح ہر ہرگام رسول اکرمؓ کے اردگر دہوکر ساری راہ طے کی اور مکہ مکر مہ سے ادھراک کو ہساری کھوہ کے آگے آگے آگے ادھراک کو ہسار کی کھوہ کے آگے آگے آگے رہوئے ۔وہاں آگر ہمدم مکرم آگے ہوئے اور کہا: ''اے رسول اللہ! تھہر و!اول اس کھوہ کا کوڑا کر کٹ دور کروں''۔

اس طرح ہمدم مکرم ،رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کو لے کرکو ہسار کی اس کھوہ کو آرہے کہ اک عرصہ وبال کھیم کر مکہ مکرمہ کے اعداء سے دور ہوں ل\_۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم مسلم اول كى گود كاسبارا لے كرسور ہے كداك دراڑ سے كالا مار على مسلم اول اس الم رسائى ہے روا تھے اس كے دموع سى رسول مسلم اول اس الم رسائى ہے روا تھے اس كے دموع سى رسول

لے (ھادى عالم بن:١٣٣١) كے سانب يس آنسو۔

الله كمول كوكر الماس برسول الله المح كن اوررسول الله كاسوال موا

"ا مسلم اول! كس لئے رور ہے ہو"؟

كبا:

''مارکاڈ ساہواہول''۔

رسول اکرم کے روئے مسعود کے ماء سے وہ الم ، دم کے دم دور ہوا کے

مد مکر مہ کے لوگ رسول اکرم اوراس کے ہمدم کے لئے گلی گلی اورسٹرک سٹرک گھو ہے اور مال کی طمع لئے ہوئے سرگر وال رہے کہ کسی طرح رسول اکرم اوراس کے ہمدم کوروک کر مال کے حامل ہوں ، اسی طرح کئی لوگ لاٹھی اور دوسرے اسلحہ لے کراس کہسا راور کھوہ کے آگے آگئے ، ہمدم مکرم کوڈرلگا کہ گمراہ لوگ اس کھوہ آگر ہم ہے آگاہ ہول گے۔رسول اکرم سے کہا:

مرم کوڈرلگا کہ گمراہ لوگ اس کھوہ آگر ہم ہے آگاہ ہول گے۔رسول اکرم سے کہا:

"اے رسول اللہ اوہ لوگ آگئے ، لوگوں کو جہارا حال معلوم ہوگا'۔

رسول الله كا كلام بهوا:

"دل سے الم کودورر کھواللہ ہمارے ہمراہے"

رسول الله کاوہ کلمہ، کلام الہی کا حصہ ہے اوراسی طرح ہوا،اللہ کی مدداس طرح ہوئی کہ اک معمر کڑی کو چکم ہوا کہوہ اس کھوہ کے کھلے جھے کوڈ ھک دےاور دوجمائے صحرائی وہاں آ گئے۔

مكه والے نوه لگائے ہوئے ادھرآئے ، اك آ دمى كااسرار ہوا كه اس كھوہ كوشۇلو!وہ

لوگ وہاں لکے ہوئے ہول کے ، گرسر دارآ گے ہوا اور کہا:

"سالہاسال سے وہ کھوہ آدمی سے محروم رہی ہے، کوئی جمام صحرائی کسی آدمی کے ہمراہ رہاہے؟ اس مکڑی کے گھر کومطالعہ کرو! وہ گھرمحمد کے سال

ا (سیرانسحاب، ج: ۱،ص: ۲۷، صحابہ کرائم، ص: ۱۰۲، خلفائے راشدین، ص: ۴۱) عقر آن کریم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے: ''لاتعصون ان الله معندا " لیمی غم نہ کریقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (ھادی عالم، ص: ۱۳۳) معرفی کیوڑوں کیوڑوں نے وہاں آ کرانڈے دے دیے تھے۔

مولود سے سواعر سے کا ہے ' <sup>لے</sup>

اس کلام سے رسول اللہ گومعلوم ہوا کہ جمام صحرائی اور مکڑی سے اللہ کے رسول کی مدد کی گئی ہے۔

رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم جمدم مکرم کے ہمراہ اک عرصہ اس کھوہ رہے۔ مسلم اول کا لڑ کے کو حکم

مسلم اول ہمرم کرم کا ہڑئے کواول ہی سے حکم رہا کہ کہ وہ کسی طرح کھوہ آئے اور ہم کو مکے والوں کے احوال ہے آگاہ کرے، وہ اسی طرح وہاں لک لکا کے آئے اور سارے احوال کی اطلاع دی۔

مسلم اول کاراعی ٔعامر کوحکم

اسی طرح ہدم مکرم، مسلم اول کا اک رائی عامر کو حکم رہا کہ وہ وہاں آ کر دودھ دو ہے اور رسول اللہ علی کا رسلہ وسلم اور اس کے ہدم کی مدد کرے۔ مسلم اول کا طے کر دہ راہ دانی

مال کارھادی اکرم اک سحرکوکھوہ سے آگے آئے اور ہمدم کے طے کردہ راہ داں اور ہمدم کرم کوہمراہ لے کردہ بال سے روال ہوئے۔

ان لوگوں میں سے ایک تجربہ کارنے کہا کہ اس غار بر کڑی کاجالا آنخضرت کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے (ایضا بص: ۲۲) عارثور میں آنخضرت کا قیام تین دن رہا۔

سے حضرت عبداللہ بن الی بکرون کو کہ مکرمہ رہتے اور رات کوآ کرون بھرکے حالات سے آنخضرت اور حضرت ابو بکرصد ان کواطلاع دیتے۔(ایصا میں ۳۵)

سی حضرت ابو بکرصدیق کے ایک آ زاد کردہ غلام عامرین فبیر ؓ جوسابقین اولین میں سے ہیں دن بھر بکریاں چراتے اور رات کو بکریاں لے کردہاں آ جائے تا کہ آنخضرت اور حضرت ابو بکرصدیق بقدر حاجت دودھ پی لیس۔(ایسنا) ہے حضرت ابو بکرصدیق ؓ پہلے ہے ایک راستہ بتائے والے کواجرت پر مطے کرلیا تھا،اس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا۔

#### راہ کے مراحل

علاء سے مروی ہے کہ رسول اکرم ، ہمدم مکرم اور ہمدم راعی عامراوراس راہ داں کے ہمراہ معمورہ رسول کے لئے راہی ہوئے۔ ہمراہ معمورہ رسول کے ارادے سے رواں ہوئے اور ساحلی راہ سے معمورہ رسول کے لئے راہی ہوئے۔

ابل علم سے مروی ہے کہ کھوہ سے آگے رحلہ وداع مکداس سال کے ماہ سوم کی اول لوہوا۔

مسلم اول اک معلوم سوداگررہے، اس لئے سرراہ کئی لوگوں سے دعا سلام ہوئی، رسول اللہ سے لاعلم لوگوں کامسلم اول سے سوال ہوا: کس آ دی کے ہمراہ ہو؟ کہا: ''اس آ دی کے ہمراہ ہوں کہ وہ ہمارابادی ہے''۔

الله!الله! كس طرح كاعمده كلام ب كدوطرت كاكمال لئے ہوئے ہے۔

اول: اس کلام سے معلوم ہوا کہ اللہ کارسول راہ ھلای کا ہادی ہے اور دوسرے: اس کلام سے عام راہ دال مراد کے کرام رصلہ کولوگوں کے علم سے دور رکھا، اس طرح اک مرحلہ کمل ہوا۔

مسلم اول رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے ہمراہ اك كوہ كے اك جھے آكر ركے كدالله كارت كارت كے اللہ على الله على ال

" گلدس کاہے"؟

كبيا:

''اہل مکہ کے اک آ دمی کا ہے''۔ مسلم اول کاسوال ہوا:

ارتقالاول\_

''كوئى دودھ ہارى'' لے لئ<sup>ائ</sup>ے ہے''؟ كہا:

"بال! ہے'۔

مسلم اول کا کلام ہوا:

''اول دھول مٹی دور کرلواور دود ھ دوہ کے ہم کودؤ'!

وه اسی طرح عامل ہوا۔

مسلم اول دودھ کی گری کو ماء سرو نے سے دور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے ، رسول اللہ اس دودھ سے مالا مال ہوئے اور مسلم اول کمال مسر در ہوئے اور اللہ والوں کاوہ م

کارداں اس کل ہے آ گے رداں ہوا۔ اک گھوڑ سے سوار کی آمدا ورمسلم اول کوصد مہ

ہمدم تکرم، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رواں دواں رہے کہ ہمدم مکرم کودور سے اک گھوڑ ہے سوار کی گر دوکھائی دی ،ول کوڈ رلگا اور رسول اکرمؓ ہے کہا:

''اے رسول اللہ! کوئی گھوڑے سوار آرہاہے، ڈریے کہ ہم محصور ہول گے''۔

ہادی اکرم کا وہی کلام ہوا کہ اس سے اول کھوہ کے ادھر ہمدم سے ہوا:

''ڈرکودل سے دورر کھو! اللہ ہمارے ہمراہ ہے''

وہ گھوڑے سوار سوئے رسول اللہ دوڑا۔ اللہ کے رسول کی دعا ہوئی ''السلھ مصرعہ'' اے اللہ! اس کوگرادے۔ اس دم اس کے گھوڑے کا اگلاحصہ گڑر ہا، اس کواس حال سے کمال ڈرلگا اور احساس ہوا کہ رسول اللہ کی دعاہے اس امر کا ورود ہوا ہے، گڑ گڑ اکر کہا:

> ''مردوآ دمی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس الم سے رہا کردے ، وعدہ ہے کہ رہا ہوکرسوئے مکہ لوٹوں گا اور دوسر ہے لوگوں کواس راہ سے روکوں گا''۔ ہادی اکرم دعا گوہوئے ، اللہ کا تھم ہوااسی دم اس کا تھوڑ اربا ہوا ہے

> > ا بری بری تا شندایانی سے سراقه بن مالک سے (هادي عالم)

مآل کارسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم مسلم اول اور دوسرے ہمدموں کے ہمراہ اول اولا دعمر و کے گروہ کورسول الله صلی اول دعمر و کے گاؤں گئے، کے سارے لوگوں سے اول مدد گاروں کے گروہ کورسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم اور ہمدم کرم کی سواری دکھائی دی۔

اولا دعمر و 'النداحد' کی صدالگا کرسوئے رسول دوڑے، ہرآ دی ساعی ہوا کہ وہ ہراک ہے اول رسول الند سلی الندعلی الندعلی کل رسلہ وسلم ہول ہے ، مسلم اول کوا حساس ہوا کہ اگر ہرآ دمی الگ الگ کے اردگر دا تحقیے ہوگئے کہ وہی اللہ کارسول ہے ، مسلم اول کوا حساس ہوا کہ اگر ہرآ دمی الگ الگ رسول الند سلی النہ علی کل رسلہ وسلم ملول ہوں گئی رسلہ وسلم سلول ہوں گئی اس لئے کھڑ ہے ہوکر سارے لوگوں ہے ملے اور دل سے کہا کہ لوگوں کولگ رہا ہے کہ مسلم اول ہی النہ کارسول ہوں ہوں النہ سلم اول ہی النہ کارسول النہ سلم اول ہی ساتے اک رومال کے کرکھڑ ہے ہوئے اور رسول النہ سلی النہ علی کل رسلہ وسلم ہوا کہ مسلم ہوا کہ دور اسے ہوں کو کوں کو مسلم ہوا کہ النہ کارسول دور مراہے ہے۔

اک عرصهاولا دعمر و کے گا ؤں رہ کررسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم ، ہمدم مکرم کوہمراہ لے کرمعمور ۂ رسول رواں ہوئے <sup>سے</sup>

معمورة رسول آكررسول الله صلى الله على كل رسله وسلم اك مدگار كے گھر تھہرے اور مسلم اول دوسرے مددگار كے مراہ دوسرے مددگار كے ہاں معمولی عرصه ہوا كہ مسلم اول كے گھروالے ہمرم رسول طلحه كے ہمراہ معمورة رسول آگئے ہے

اِ (حادی عالم، ص:۱۳۹) کا (ایضا، حیات الصحاب، ج:۱، ص: ۴۳۸، سیرالصحاب، ج:۱، مص: ۲۹) میں اللہ! سیدنا صدیق اکبڑی فراست کے کیا کہنے، ایک طرف آپ کو تکلیف سے بچانے کے لئے خود آگے ہوئے لوگوں سے گلے ملے اورلوگ آپ \* کوہی اللہ کارسول بچھتے رہے اور یعد میں اپنے عمل سے بتاویا کہ اللہ کارسول میں نہیں ، دوسراہے۔ مع (بخاری، باب البجر ڈاکنی واصحابہ الی المدینہ) میں حضرت ابوب انصاری \* ہے (سیرالصحابہ، ج:۱، ص: ۳۰)

### معمورهٔ رسول کی ہوااور ماحول

معمورهٔ رسول کی ہواہے مسلم اول محموم ہوگئے اوراس طرح روگ ہوئے کہ رحلہ ملک عدم کی آس لگ گئی۔

مسلم اول کی اثر کی عروس رسول کا والد مکرم ہے۔ موال ہوا کہ سلم اول کی اثر کی عروس رسول کا والد مکرم

'' ہرآ دمی علی کا اس کے گھر والوں کے ہمراہ اس طرح سحر ہور ہی ہے کہ دگا کہ میں کی فریم سے میں ایس کی اسٹ کا میں ''

مرگ کھڑ اوَں کی ڈوری سے سوااس کے اردگرد ہے''۔ میرا بھی مطر میران ایس سے سوزی سال کو میں گریں اور

عروّں رسول ،عروس مطہرہ رسول اللّٰدَّ کے آگے آئی اور والد مکرم کے روگ کا سارا حال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علی کل رسلہ وسلم ہے کہا ، رسول اللّٰہ کی اس وم دعا ہوئی:

''اے اللہ! مکہ کی طرح اور اس سے سوامعمورہ رسول کے لگاؤے ہارے دور کھاوراس کے صاع ہمارے دلوں کومعمور کردے اوراس کوروگ سے دور رکھاوراس کے صاع ومدکو ہمارے واسطے سواکراوراس کے روگ (حمی) کوگڑھے کے حوالے کرے'ہیں

مسلم اول سے روگ دورہوااوروہ معمول کی طرح ہوگئے اور معمورہ رسول کی ہوا، سلم اول اور دوسرے ہمدوں کو کمال راس آئی۔

ا جس کو بخار ہو۔ آپ ایسے شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ زندگی سے مایوں ہوگئے (سیرالصحابہ، ج: ۱، جس: ۴۰۰) ع حضرت عائشہ صدیقہ ؓ نے والد محرّم کا حال دریافت کیا توصدین آکر نے ایک شعر پڑھا: کیل احسر ، مصبح فسی اهله، والمموت ادنی من شواک نعله، سے آپ ایسی نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا:

اللهم حبب اليداالمدينة كمحتنامكة اواشدوصححهاوبارك لنافي صاعهاومدهاوانقل حماهافاجعلهابالجاعفة (ايضاً).

#### معابده عمده سلوك

معمورہ رسول آ کررسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کاارادہ ہوا کہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہوکہ معمورہ رسول آ کررسول اللہ علی کل رسلہ وسلم اور مددگار مالی وسال کی کمی سے دور ہوں ،اس لئے رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اک ای مددگاراک اک ہمدم کو گھر لے آئے اور اس سے والد کے لڑے کی طرح عمدہ سلوک کرے ہمدم مکرم کا معاہدہ عمدہ سلوک اک مکرم ومسعود مددگارتے ہوا۔

حرم رسول کی معماری اور مسلم اول کے مال سے ادائے گی

رسول اکرم معمورہ آگئے اردگرد سے اہل اسلام اک اک کرے معمورہ رسول اکھنے ہوئے اور کمل رہائی سے سارے الٰہوں کے اللہ ،الله مالک الملک کے آگے سرٹکائی کے لیمح طے ،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاارادہ ہوا کہ اک اللہ کے گھر کی معماری ہو،اس کے واسطے رسول اللہ کو اک حصہ عمدہ لگا وروہ حصہ والد کے ساتے سے محروم دولڑکوں مہل اوراس کے ولدام کی ملک رہا۔

رسول الندسلی الندعلی کل رسله وسلم کی رائے ہوئی کہ وہ حصہ مول لے کروہاں اللہ کے گھر اور حرم رسول کی معماری کا کام ہو، لڑکوں کے ولی اور لڑکوں کا اصرار ہوا کہ وہ حصہ ہم سے اللہ کے لئے لئے دعا کرو، مگر اللہ کے رسول کے لئے لئے دعا کرو، مگر اللہ کے رسول کا اصرار ہوا کہ اس جھے کا مال ادا ہو! اور اللہ کا تھم اسی طرح ہوا کہ ہمدم مکرم کے مال سے ہی اس حصے کا مال ادا ہو!

اس طرح معمورة رسول آكرسارے لوگوں سے اول ، اسلام كے واسطے مسلم اول كے كرم

ا (بادی عالم من ۱۵۹) مع حارثه بن زبیر جویدینه میں اک معزز شخصیت کے آ دی تھے۔ (سیرالصحاب من ۱، من ۱۳۱) مع مجد نبوی۔ مهم مجد۔ (بادی عالم من ۱۵۷، سیرالصحاب من ۱، من ۱۳۱) هی بھائی

وعطا کاسلسلہ ہوا اوروہ حرم رسول کی معماری کے واسطے دوسرے لوگوں کے ہمراہ سرگرم کاررہے۔

#### معرکے

معمورہ رسول آکراہل اسلام کی رسوائی اورالم رسائی کا دورکھمل ہوا، وہ تھلم کھلا اعلائے اسلام کے لئے سائل ہوئے ،گرگر اہوں کو اسلام اوراہل اسلام کا علوکہاں گوارا؟ اس احساس ہے کہ معمورہ رسول اسلام کا اک حصار ہوا ہے اوراہل اسلام کے حوصلے سواہو گئے ، دلوں کی آگی دھک اٹھی ،گر اہی اورہٹ دھرمی کی کا لک اور گہری ہوئی ،سارے لوگوں کوڈر ہوا کہ معمورہ رسول ،اسلام کا اک حصار ہوکر گر اہوں کی راہ کھوٹی کرے گا، ہٹ دھرمی اور حسد کی راہ سے اہلِ اسلام کی رسوائی اور طرح کے دکھ کے لئے سائلی ہوئے۔

اس طرح رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كى معمورة رسول آمد كے آگے طرح طرح طرح كے معركوں اورمهموں كاسلسله رباءاك اورا شاره معركے ہوئے ، ہر ہرمعر كے مسلم اول كو باوى اكرم كى ہمراہى كا كمال حاصل ربائے۔

## معركهُ اول اورسسررسول مسلم اول

رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم اطلاع ہوئی کہ اہل مکہ اک عسکر کوہمراہ لے کر مکہ مکر مہ سے رواں ہوگئے ، اس اطلاع کو لے کررسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم سارے ہمدہوں اور مددگاروں سے ہم کلام ہوئے اور رائے لی ،سار بے لوگوں سے اول مسلم اول کھڑ بے ہوئے اور کمال حوصلہ وری سے کہا کہ ہم رسول اکرم سے ہم کھم کے لئے ہر طرح سے آ مادہ ہوئے ، اللہ کارسول کوئی تھم کر ہے ،ہم روح ودل سے اس کے عامل ہوں گے ، دوسر سے ہمدموں سے اس طرح کا کلام مسموع کر کے اللہ کارسول اہل اسلام کے ہمراہ سوئے اعداء رواں ہوا۔ اہل اسلام کی رائے سے رسول اللہ کے داسطے آ رام گاہ کھڑی کی گئی مسلم اول اس آ رام گاہ کے اللہ اسلام کی رائے سے رسول اللہ کے واسطے آ رام گاہ کھڑی کی گئی مسلم اول اس آ رام گاہ کے واسلے آ رام گاہ کھڑی کی گئی مسلم اول اس آ رام گاہ کے

آ کے سلح ہوکر کھڑے رہے، اگر کسی گمراہ کا ارادہ ہوا کہ وہ سوئے رسول آئے ،اسی کمجے سلم اول

کے حملے سے رسوا ہو کر لوٹا ،اس طرح رسول اللہ مرد کھ سے دوررہے کے

دامادرسول على كرمه الله كالوكون يصسوال موا:

''لوگو!اعلیٰ حوصلہ درآ دمی ہے آگاہ ہو''؟

کہا:

''وہ داما درسول علی ہی ہے'۔

على كرمه الله كا كلام جوا:

" ہم ہرعدوکو مارکر کا مگارہوئے ، گراصل حوصلہ ورکوئی دوسرا آ دی ہے '۔

اوگوں کا سوال ہوا: ہم کواس آ دمی سے آگاہ کرو!

على كرمه الله كاكلام جوا:

''اصل حوصلہ ورسلم اول سسررسول ہے! وہ اس طرح کہ اسلام کے معرکہ اول کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے واسطے آرام گاہ کھڑی کی گئ اورصدادی گئ: کوئی ہے کہ رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم سے دورر کھے؟ ہوکر کھڑ اہواوراعداء اسلام کورسول اللہ علی کل رسلہ وسلم سے دورر کھے؟ واللہ! سارے لوگ اس حوصلہ ہے محروم رہے، سوائے سسر رسول مسلم اول کے کہ وہ وھاری وارحہام کے کہ وہ وھاری وارحہام کے کہ رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کی الم رسائی کا ہواوہ مسلم اول سسررسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کی الم رسائی کا ہواوہ مسلم اول سسررسول کے حملے سے رسوا ہوکہ اس رسول معلم موکہ سارے لوگول سے اعلیٰ حوصلہ ورسسررسول مسلم اول ہی ہے'' ہے۔

سحرے ادھر ہادی اکرم ، اللہ کے آگے رور وکر اس طرح دعا گوہوئے: دور میں بار میں میں کا میں میں کا انتہا میں میں گ

"اب الله! اعلائے كلمة اسلام كے لئے اہل اسلام كاكروه اكثها جواہ،

اگرابل اسلام اس لڑائی کولڑ کر مارے گئے اللہ واحدی جدود عاکا حوصلہ کس کو مولاگا اللہ اسلام اللہ اللہ اللہ کے دو المدادار سال کرکہ اس کا وعدہ اللہ کے رسول سے موااورا سے اللہ اس گروہ کو ہلاک کرئے،

رسول التُدصلي التُدعلي كل رسله وسلم كي دعا والحاكومسوع كريمسلم اول آگے آئے اور کہاا ہے رسول الله الملك رسول اكرم اور کہاا ہے رسول الله الملك رسول اكرم كي مددكرے گا ( كمارواه مسلم )

مسلم اول کے اس کلام سے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کاروئے مسعودا تھااسی دم سر دار ملائک'' الروح''وجی لے کرآئے کہ:

''گروہ اعداء ہارے گا اور وہ موں موڑ کر دوڑ ہے گا''۔'

مسلم اول کی اسلامی روح کامطالعہ کروکہ ادھرسر دار ملائک وحی کے لئے آمادہ ہوئے ، ادھراس کا دل عکس وحی سے معکوں ہوااور وہ کہ<u>دا ٹھے</u> :

" اے رسول الله إسلسلئه دعا كوروك دو "<u>@</u>

معرکہ آرائی کی گہما گہی ہوئی ، مگراس کیجے کوسلم اول رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اگرام کے واسطے ساعی رہے، ہادی عالم کی ردائے مسعود گرگئی دوڑ کراٹھائی اور رسول اکرم کواوڑ ھادی اور حوصلہ وری کا کلام کہہ کے حملے کے لئے سوے اعداء رواں ہوگئے۔

ل آپ نے اس طرح دعا کی: المله م انسجولی ما وعدت نبی الملهم ان تهلک هذه العصبة من اهل الاسلام اليوم فلا تعبد في الارض ابدا. (بادی عالم بس ١٨٥٠) ع (بيرت مصطفی ٢٠٥٥) ع چروًا انور يه الاسلام اليوم فلا تعبد في الارض ابدا. (بادی عالم بس ١٨٥٠) ع ويولون المدبو يعنی ان کافروں کو بزيت دی جائے گا اور يه پیشر کر بھا گ جا تميں گ در سيرت خلفائ راشدين من ٥٠٠) هي حضرت شخ ولي الله محدث وبلوگ لکھتے ہيں که حضرت صديق اکبرگی فراست ايماني تو دي محموجرئيل وي في كريطے اور ان كے قلب پر انعكاس ہوگيا اوروه كهدائي كم بس اتن دعا كافي ہے اوران كا كہا تھيك اتر الدرسيرت خلفائے راشدين من ٢٠٠١) الدرجز (سير الصحاب، ج: ١٠٠١) من استان دعا كافي ہے اوران كا كہا تھيك اتر الدرسير تعلقائے راشدين من ٢٠٠١) الدرجز (سير الصحاب، ج: ١٠٠١) الدرسير الصحاب، ج: ١٠٠١)

مسلم اول اس معرکہ کے اک اہم حصہ کے سردارر ہے۔ مسلم اول کاوہ لڑکا کہ اس معرکے گراہوں کامددگار ہا، لڑائی کے لیجے مسلم اول کے آگے ہوا، سلم اول حملہ آورہوئے، گروہ ہٹ کردورہوا۔ اس معرکے اہل اسلام کامگارہوئے اور کی اعداء کومصور کرکے لائے۔ محصوروں کا معاملہ اور مسلم اول کی رائے

رسول التُدصلي التُدعلي كل رسله وسلم كاتحكم بوا كم محصوروں كے معاملے كے لئے رائے

1,

عمر کمرم کھڑ ہے ہوئے اور رائے دی: اے اللہ کے رسول! سارے محصوروں کو مارڈ الو! مسلم اول کھڑ ہے ہوئے اور کہا: اے رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ محصوروں سے مال رہائی لے کرسارے لوگوں کور ہا کر دواور اس سے آس ہے کہ وہ اسلام لا کر گمراہوں کے آگے ہمارے مددگار ہول ۔

ہادی اکرم سلی الله علی کل رسلہ وسلم ہمدم مکرم کی رائے ہے مسر ورہوئے اور تھم ہوا کہ محصوروں ہے مال سے معرکہ احدا ورمسلم اول معرکہ احدا ورمسلم اول

معرکۂ اول کی رسوائی اور ہار،اہل مکہ کی حوصلہ وری کو گہری کا لک لگا گئی ،اہل اسلام سے اس رسوائی کے صلے کے واسطے اہل مکہ سارا سال سرگرمی اور ولوے سے لڑائی کے لئے مال اوراسلجہ کے حصول کے لئے ساعی رہے ، مال کارمعرکۂ احد ہوا۔

اول اول اہل اسلام کامگار ہوئے مگر گھاٹی دالوں تھی کی حکم عدولی سے سارامعا ملہ الث ہوا، کامگاری رک گئی ساراعسکر اسلامی کئی جھے ہوکر ادھر ادھر ہوا،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ

لے میمنہ (سیرت خلفائے راشدین ہم: ۱۴۹) ع عبدالرحمٰن بن ابی بکر جواس وفت مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے (الصناص: ۵۰ بحوالہ استعیاب لا بن عبدالبر) سے فدیہ۔ سم پادی عالم ہمں۔ ۱۹۵) ھے (ایصا، ہتغییر )

وسلم کے ہمراہ ہمدم طلحہ اور سعد ہی رہ گئے ،اس سے آگے سارے لوگوں سے اول مسلم اول رسول اللہ ہے ملے۔

رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم گھائل ہو کراک گڑھا کہ اس کی گھندائی ولدعا مرکی رائے سے اہل اسلام کے لئے ہوئی وہاں گر گئے ۔

مسلم اول سسررسول علی کرمہ اللہ ،اور ہمدم طلحہ کی مدوسے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کھڑ ہے ہوئے اور احدی اک کھوہ آگئے اس کیجے مسلم اول رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔

گمراہوں کی گواہی

معركه والمكمل كمراجون كاك سرداره آكر كه اجوااور صدالكاني:

" محدثهالم ب"؟

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كاحكم موا:

"دوكلام سےركے دہو"!

اسى طرح د ہراكرصدالگائي:

"مسلم اول اسالم ہے"؟

مر محروم رباكه كوئى ردكلام مسموع بوءاس كي صدالكائى:

"عمرسالم ہے"؟

( گمراہ سردار کی اس صدایے معلوم ہوا کہ گمراہوں کواس کاعلم رہا کہ بادی اکرمؓ کے علاوہ مسلم

ا میں ہیں ہے کہ آپ کے محافظین کی تعداد بارہ ہے۔ ولائل تی تی اور نسائی میں تعداد گیارہ ہے جبکہ میں سات بیان کی گئی ہے ادر این سعد میں چودہ صحابی کے نام میں اس لئے کہ لوگ کچھ دیر کے لئے بھی جدا ہوئے اور پھر آنخصرت کے بی کے اور اتعداد مختلف رہی ۔ (سرت مصطفیٰ جس: ۵۷۷)

م (سیرت خلفائے راشدین جس:۵۱) م (بادی عالم بعغیر)

س (تاریخ اسلام، ج: ایس:۱۹۳) هے ابوسفیان۔

اول بي حاكم عالم اسلام بي

## معركه جمراءالاسداورمسكم اول

رسول انڈسلی الڈعلی کل رسلہ وسلم معر کہ ؑ احدیت لوٹے ،اطلاع کلی کہ گمراہوں کاارادہ ہے کہ سوئے معمورۂ رسول لوٹ کرحملہ آورہوں۔

رسول الله على الله على كل رسله وسلم كاحكم ہوا كه گمرا ہوں ہے معر كے كے لئے وہى لوگ آمادہ ہول كه معركه احد كے لئے ہمراہ رہے ہوگو كه اہل اسلام گھائل اور گراں حال رہے، مگر دم كے دم ساٹھ اور دس آوى آمادہ ہو گئے۔

مسلم اول اس معرے رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے ہمراہ رہے، اہل اسلام كى اس آمادگ كا گواہ الله كا كلام ہے:

'' وہ لوگ کہ گھائل ہور ہے، مگراللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی صدا کے آگے لڑائی کے واسطے آ مادہ ہو گئے'' یہ

### اسرائلی گروہ ہے معرکہ

اسرائلی گروہ سے معرکہ ہوا مسلم اول رسول اللّه سلی اللّه علی کل رسلہ وسلم کے ہر ہرگام مراہ رہے گ

## كھائي والامعرك

کھائی والے معرے مسلم اول، کھائی کے اک حصہ کے لئے مامور ہونے اور

لے ایوسفیان نے پہاڑ کے بہاڑ کے بیارا: کیاتی میں مجمد ہیں؟ کوئی جواب ندالاتو اس نے ابو بکر ڈاور عمر ٹ کانام لیا،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی تخضرت کے بعد ابو بکر صدیق ٹ بن کوریمس امت بھتے تھے۔ (سیر انصحابہ، ج: السند ع (بادی عالم میں: ۲۳۰ میرت خلفا کے داشدین میں:۵) سقر آن مجید میں ذکر ہے: السندیس است جابو الله و الوصول من بعد مااصابھم القوح . (ایشائمس:۵) سم بیمود بنو تغییر ہے (سیر انسحاب، ج:ائمس:۳۳) کے غزوہ فندق۔

برعدو کوادهرے روک کررکھا<sup>لے</sup>

عروس مطہرہ کے لئے مکارول کی مکروہ کا روائی اورمسلم اول کاحلم گراہوں سے معرکہ آرائی کرئے عسکراسلام اک معرکے سے کامگارہوکرسوئے معمورۂ رسول راہی ہوا،معمورہ رسول سے کئی کوس ادھراک مرحلے آکردکا،وہاں اک معاملہ اس طرح کا ہوا کہ اس سے اہل اسلام کوعمو مااور ہادی کامل گواہم طور سے دلی دکھ اور صدمہ ہوا۔

رسول اکرم کی عروس مطہرہ اور جمد م کرم کی لڑکی ،ساراعرصہ رسول اللہ کے ہمراہ رہی ، عروس مطہرہ کے لئے اکمحل الگ رہا، راہ کے اک مر جلے عسکر اسلام رکا ،عروس مطہرہ عسکر کی ورودگاہ سے دور طہرہ کے حصول کے لئے سوئے صحرارا ہی ہوئی۔

عروسِ مطہرہ کو اس لئے اک عرصہ لگا کہ عروسِ مطہرہ کا اک ہارٹوٹ کرگرااس ہار کواکٹھا کر کے وہاں سے ورودگاہ لوٹ آئی ، وہاں آکر معلوم ہوا کے مسکر اسلامی رواں ہوا ، اس محل اک ردااوڑھ کرسوگئی ، رسول اللہ گئے مامور کردہ ولیہ معطل ادھرآئے ، محسوس ہوا کہ عروس مطہرہ ہے ، سواری لے کرادھرآئے ، عروسِ مطہرہ سوار ہوئی اور ولیہ معطل سواری کی مہار لے کرآگ آگے رواں رہے اور عسکر اسلامی ہے آملے۔

مکاروں کا گروہ عمروںِ مطہرہ کی رسوائی اورسوء کردار کے لئے ساعی ہوا،عروسِ مطہرہ کواک مسلمہ، الم مسطح سے سارا حال معلوم ہوا،رسول اللّٰدگی آبادگی سے والدِمکرم کے گھر آئی اور والدے رور وکرسارا حال کہا، والد مکرم روئے اور کہا:

اِ (سیرت خلفائے راشدین، ص:۵۱) عِنود و مُصطلق، اس کادوسرانام غزد و مُرسیع بھی ہے (طبقات ابن سعد) اس غزوہ میں عفیقۂ کا نئات، مجوبۂ رسول، عروس مطہرہ، صدیق اکبڑ کی بیٹی ،ام المونین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنصا پر منافقین نے تہمت لگائی، جس سے رسول اللہ، صدیق اکبڑ، سیدہ عائشہ صدیقۃ اور تمام مومین کے دلوں کو انتہائی و کھیوا سے پاکی، صفائی (المنجد) ام المونین تضائے عاجت کیلئے تشریف لے گئی تھیں ہے جھزت صفوان بن معطل ۔ هے منافقین ۔

''اللّٰد كاسهارار كھواور حكم اللِّي كى آس ركھو''۔

ع مسلم اول کے لئے کمال الم رسال معاملہ وہ ہوا کہ عام اہل اسلام ہے دواور مسلم اول کے اسرہ کااک آ دمی مسطح کے مسلم اول کے مال ہے مالا مال رہا،وہ مکاروں کی رائے کے ہم رائے ہوئے۔

> مسطح کی اس مکروہ کملی ہے مسلم اول کا اس کے واسطے اللہ سے عہد ہوا: ''ساری عمسطح کو مال ہے محروم رکھوں گا''۔

اس عبد کے واسطے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کووی ہوئی:

" لوگول کا مکرم ومسعود آدمی اس عبد سے دور رہے کہ اسرہ والوں اور مال سے محروم لوگول اور وداغ مکہ والوں سے امداد روکے گا، صلہ رحمی اور عمدہ سلوک کرو! اگر اللہ سے عمدہ سلوک کی آس ہے اور اللہ عمدہ سلوک والا اور کمال رحم والا ہے"۔

اس کومسموع کر کے مسلم اول کہدا تھے کہ واللہ! ہم کوآس ہے کہ اللہ ہم سے عمدہ سلوک کرے اور کہا: ''واللہ! ساری عمر سطح کو مال سے مالا مال رکھوں گا'' سے

# معابده لح اورمسلم اول

وداع مکہ کودوکم آٹھ سال ہوئے، رسول اکرم عمرے کے ارادے سے دوسوکم سولہ سوانلند والوں کوہمراہ لے کرسوئے مکہ کہ اللہ علی سوانلند والوں کوہمراہ لے کرسوئے مکہ راہی ہوئے ، راہ کے اک مرحلے آکر رسول اللہ علی اللہ علی کہ مکے والے، اہل اسلام کو مکے سے دورہی روک کرمعرکہ آراء ہوں گے۔

رسول الله كا كلام بهوا:

''لوگوہم کورائے دو!''

مسلم اول سررسول آ گے آئے اور کہا:

''اے اللہ کے رسول! عمرے کے ارادے سے آئے ہو، اس لیر سوئے مکہ رواں رجو، اگر کوئی آڑے آئے گا، اس سے لڑائی ہوگی'۔

رسول الله کوسلم اول کی رائے عمدہ لکی ، الله کا اسم کہہ کے اضے اور اہل اسلام کو لے کر مکہ ہے کوئی دس کوس ادھراک گاؤں آ کرر کے ، وہاں آ کررسول الله کے اک دلدآ دہ کواوراس سے آ گے رسول الله کے دہر نے داماد ، اسلام کے حاکم سوم کو تکم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہواور مکے والوں سے کہو:

'' ہماراعمرے کا ارادہ ہے اور ہمارا عہد ہے کہ ہم لڑائی سے دور ہوں گے''۔ اور رؤسائے مکہ ہے اور مکد مکریہ کے مسلموں سے کہ دو:

''اک عرصها دهر،الله اہل اسلام کو کا مگاری عطا کرے گا''۔

دا ما در سول حاتم سوم ، مکه گئے اور وہاں روک لئے گئے اور ادھرا ہل اسلام کوکسی طرح اطلاع ملی کہ

لے (بادی عالم ، ص: ۲۹۱ ، اختصارا) ع حدید بیدید کم سے ساڑھے نومیل ، عبدہ کی سمت واقع ہے سے حضرت قراش بن امید خزاعی "سیم حضرت عثمان بن عفان" دا ما در سول ، حاکم سوم مارے گئے ، اس اطلاع ہے رسول الله کو کمال صدمہ ہوا ، صدادی کہ ہرآدی عبد کرے کہ وہ سول اللہ کے ہمراہ ہر طرح اڑے گا۔

مکہ والوں کومعلوم ہوا کہ اہل اسلام کا اک عسکر طرار لڑائی کے لئے آمادہ ہوا ہے، وہ ڈرگئے اور سلح کے لئے آمادہ ہوئے۔

عرده ولدمسعو وبال سے روال ہو کررسول اکرم سے ملا اور کہا:

'' اے محمد! وہ لوگ کہ اسلام لائے اور ہمدم ہوئے مکہ والوں کے ہمدر و ہوکراڑ ائی سے روگر دال ہوں گے'۔

مسلم اول کہ ساری عمر، رسول الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہی رہے، کمال حلم اور سہاری کے ہمراہی رہے، کمال حلم اور سہاری کے مالک رہے ، مگراس کلام سے اس کودلی صدمہ اور دکھ ہوا، اس لئے اس سے کڑ ہے۔
کلام کر کے کہا:

" امر محال ہے ہمارا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے روگرداں ہو'۔

عروہ کالوگوں ہے سوال ہوا: ہم کواس آ دی سے آگاہ کرو! کہا: وہ سسر سول مسلم اول ہے۔ عروہ کا کلام ہوا کہ واللہ! مسلم اول کا ہم سے صلد حجی کامعاملہ رہاہے، اس لئے ردکلام سے دور ہوں۔

معاہدہ ملے مکمل ہوا، اہل اسلام کومحسوں ہوا کہ وہ اس معاملے کو طے کر کے گراہوں کے آگے بلکے ہوئے اور جماری ساکھ کو دھکا لگا ،سارے لوگوں کا دل دکھا، اس لئے عمر مکرم، سسر رسول مسلم اول کے آگے آئے اور کہا:

"ا مسلم اول مراہوں کے آگے اس طرح رسوا ہو کرکس لئے سلح ہوئی"؟

مسلم اول كدمحرم إسرار عهدهٔ رسول رب، التفح اور كها:

" اے عمر! بادی اکرم الله کارسول ہے ، امرمحال ہے کہ الله کی تھم عدولی

لے عروہ بن معود تقفی جوابل طائف کے سروار تھے (بادی عالم، بالاختصار) ع برواشت۔ سے سخت۔

کرے،اللہ اس کا حامی ومددگارہے ۔

اورای طرح ہوا۔رسول اللّٰدُ کواک مکمل سورہ توحی کی گئی،اس وحی سے اللّٰد کی گواہی آئی کہ معاہدہ صلح اہل اسلام کی کھلی کامگاری ہے۔

## اسرائلی گروہ ہےاک اورمعرکہ<sup>ع</sup>

اس معر کے رسول اللہ گواک در داٹھا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم حملہ آ ورعسکری ہمراہی سے دورر ہے اور سلم اول کواس مہم کے لئے علم عطا ہوا، سلم اول اہل اسلام کوہمراہ لئے کر حملہ آ در ہوئے اور کمال سعی کی کہ حصار محکم ٹوٹے، گوکا مگاری ہے محروم رہے، گراسرائلی گروہ کی اکثر کم کردی ۔

مسلم اول کی ایک مهم<sup>ه</sup>

مسلم اول اک مہم کے علمدار ہوکر سمی ہے ادھر گئے، سوآ دی ہمراہ رہے ، کی گراہوں کو مصور کرے کا مگارلوٹے۔ گمراہوں کو ہلاک اور کئی گمراہوں کو مصور کرے کا مگارلوٹے۔ مسلم اول کی دوسری مہم کے

مہم اول کی طرح اس مہم کے علمدار مسلم اول ہوئے اور کا مگارلوئے۔ معرک میکم مکرمہ اور مسلم اول

ا بل مکه کی مکر و عملی ہے معاہدہ سلح ٹو ٹا اور اس طرح معرکۂ مکہ مکر مہ کی راہ ہموار ہوئی ، رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم دی قوس سوکے دس گروہ کا اک عسکر طرار ہمراہ لے کرسوئے مکہ راہی ہوئے ہسلم اول اور ہروم کا ہمراہی ،رسول اللہ کے ہمراہ رہا۔

ا (سیرالصحابہ مج:امس:۳۷) می سور ہ فتح ای موقع پرنازل ہوئی۔(بادی عالم مِس:۳۰۳) میں غزوہ نیبر میں (سیرت خلفائے راشدین ص:۵۱) هے بی کلاب برادی القری بے بنوفزارہ (سیرالصحابہ جاس ۳۷) می فتح مکہ کرمہ۔ فی دئس ہزار۔ مكة كروالدمكرم، ولدعامركورسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كة كه لائه كه الله كالشدكا رسول اس كواسلام سے مالا مال كرے، رسول الله كااس كے صدركولس ہوا، وہ اس ليمح اسلام لائے۔

# معركه دادى واوطاس أورمسلم اول

اول اول اس معرکہ کا حال اس طرح ہوا کہ اہل اسلام گراں حال ہوکرا دھرا دھر ہو گئے اور ہادی اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گر دکوئی دی آ دمی رہ گئے :مسلم اول ہمدم مکرم ، ہمدم عمر ، ہمدم علی کرمہ اللہ ، ہمدم اسامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے عم مکرم ہادی کامل کے ہمراہ رہے۔

رسول الندسلی الله علی کل رسله وسلم اورعم مکرم کی صدا وک سے سارے اہلِ اسلام انتھے ہوئے اور اک معرکۂ عام ہوا مال کا راہلِ اسلام کا مگار ہوئے۔

### اہل کہساڑ کامحاصرہ

معرکہ مسطورہ سر کے عسکراسلام آگے رواں ہوااور مصر کہسا رآ کے رکا، رسول اللہ سلی
اللہ علی کل رسلہ وسلم کا تھم ہوا کہ اہل کہسا رکا محاصر ہے کوکوئی آ دھا ماہ ہوا،
اک سحر کو بادی اگر م سوکرا ٹھے مسلم اول سے کہا کہ ہم کوسوئے ہوئے اک الہام ہوا ہے۔
اور ساراالہام مسلم اول سے کہا مسلم اول، الہام کے سامع ہوئے اور کہا ہم کو محسوں ہور باہے کہ
اس سال اس حصار کی کامگاری محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا کہ

لے سرالصحاب، نَ:امِس: ٣٦) من (الصنا) مع طائف من تخضرت نے خواب میں ویکھا کہ ایک دورہ سے بھراہوا بیالہ آپ کودیا گیا محرف نے آکرٹا تگ ماری اورساراوودھ گر گیا حضرت ابو بمرصد لی نے فرمایا کہ یارسول اللہ! میرا گمان ہے کہ اس قلعہ کوفتح کرنے کاارادہ ابھی حاصل نہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ میرا بھی لیک خیال ہے اورسحا ہے مشورہ فرما کرکوچ کا تھم دیا۔ (تاریخ اسلام)

ہاں! ہم کواسی طرح محسوں ہور ہاہے ، اہل اسلام سے رائے لے کررسول اللہ وہاں سے راہی ، موسی اسلام سے راہی ، موسی سے

مسلم اول کالڑ کا کی سمام کاری ہے گھائل ہوا،اور مآل کاراس گھاؤ ہے راہی ملک عدم ہوا

معركة عسرة اورمسلماول

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كواطلاع ملى كه حائم روم بركلس حيلے كاارادہ كرر ہا ہے، رسول الله گائتكم ہوا كہاس معر كے كے لئے لوگ كھلے دل ہے اموال دے كرالله كة گے كامگاررومسر ورہوں۔

ہمدم مکرم،مسلم اول گھر گئے اور گھر کے سارے اموال لا کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے لاڈ الے،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا سوال ہوا:

" گھروالوں کے لئے کوئی مال رکھ کرآئے ہو"؟

كہا:" ہاں! گھر والوں كے لئے اللہ اوراس كارسول ہے"۔

اس سے اول ہمدم عمر گھر کا آ دھامال اللہ کی راہ دے کرمسر وررہے اور دل سے کہا کہ اس امر سے ہمدم مکرم مسلم اول سے آ گے رہوں گا ،گرمسلم اول سارا مال دے کر گھر والوں کواللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرآئے ، دل سے کہا کہ محال ہے کہ ہمدم مکرم ،مسلم اول سے سواکوئی عمل صالح کرکے اس سے آگے ہوں۔

ہمدم مکرم ہسلم اول اس معرکہ مال وروح سے رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور عسکراسلام کے مطالعہ کاروا مام ہوئے سے

اِ حضرت عبداللَّهُ مِن فوه بَوك كوتخت آنها كُنْ حالات كى وجه سےغزوہ عمرہ بھى كہتے ہيں، عمرہ كے معن تنگى اور تكليف كے ہيں۔ (بادى عالم) مِن الشَّكر كاجائزہ اورامامت، دونوں امور حضرت صديق اكبر ّ كے سپر دہتے۔ (سيرت خلفات راشدين جس ۵۲)

اعدائے اسلام معرک آرائی کے حوصلہ سے محروم رہے ،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم عسکر اسلام کو لئے کرمعمور ہ رسول لوث آئے۔

### موسم احرام کی سرداری

وداع مکہ کواک کم دس سال ہوئے، گروہوں کی آمد کاسلسلہ حدسے سوار ہا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ مسلم اول اہل اسلام کولے کرسوئے مکہ راہی ہوں اور وہی سارے امور عمرہ اور احرام کے معلم ہوں۔ اس طرح سے صدیح سواہل اسلام کوہمراہ لے کرمسلم اول مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے۔ مسلم اول اہل اسلام کے سرداراوروالی ہوئے ،ادھرسرورعالم کوکلام الہی کی اکسورہ وجی کی گئی ،اللہ کا حکم ہوا کہ گمراہوں کواطلاع کردو کہ اللہ کا حکم واردہواہے کہ اس سال کے علاوہ سارے گمراہ سدا کے لئے حرم سے دورہوں ہوئے۔

ہمرعلی کرمہالٹد کو تھم ہوا کہ دوڑ کرراہی ہوا دعمرہ واحرام کے سارے احکام ادا کرکے گمراہوں کواطلاع کردے کہالٹد کا تھم اس طرح ہوا ہے۔

دامادرسول علی کرمہ اللہ معمورہ رسول سے راہی ہوکرراہ کے اک مرصلے آکر ہمدم مکرم سے ملے، مسلم اول ہسسررسول کا سوال ہوا کہ اسے علی! حاکم ہوکہ محکوم ، آمر ہوکہ مامور؟ کہا: مامور ہوں، حاکم اور سردار عسکر، سسررسول مسلم اول ہی ہے۔ مامور ہوں کہ گمرا ہوں کو اکٹھا کروں اور کلام اللی کاوہ حصہ سارے لوگوں کے آگے ہوں دامادرسول علی کرمہ اللہ، مسلم اول اور اہل اسلام کے ہمراہ کے آئے اور سارے احکام اداکر کے لوگوں سے کہا کہ گمرا ہوں کے سارے گروہ اکٹھے ہمراہ کے آئے اور سارے احکام اداکر کے لوگوں سے کہا کہ گمرا ہوں کے سارے گروہ اکٹھے

البادی عالم بس: ۳۸۷) میں ہے ہیں حضرت ابو بکرصدیق "امیر جج ہوکر تین سومسلمانوں کے ساتھ بھی کے لئے تشریف سے ساتھ اللہ کے استان کے بعد مشرکین تشریف لئے ہے۔ میں ای دوران سورہُ تو بدکی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں بیتیم تھا کہ " اسسال کے بعد مشرکین متحد حرام کے قریب نہ جائیں اور نظیے ہوکر بیت اللہ کا طواف نہ کریں وغیرہ "(ایصنا، ص: ۳۹۵، تاریخ اسلام، جندام میں (ایصنا) میں (ایصنا)

ہوں! وہ ایٹھے ہو گئے ۔ داما درسول علی کرمہ اللہ کے آگے آئے اور کلام الٰہی کا وہ حصہ سارے لوگوں کے آگے کہا۔

اس طرح سارے لوگوں کو تھم البی ہے مطلع کر کے داما درسول علی کر مداللہ اور اہل اسلام کو ہمراہ لے کرمعمور ہ رسول لوٹ آئے گئے

بإدى اكرم كاوصال مسعوداوراسلام كااول امام وحاكم

وداع مکدکودس سال ہوئے ،رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم احرام الوداع کے لئے سوئے مکدراہی ہوئے ،مسلم اول سسررسول ،رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم سے وداعی عمره واحرام کے ہمراہی رہے، سارے احکام اداکر کے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم سوئے معمورة رسول لوٹے۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم اكسحرحرم رسول آئے اور عمادا سلام اداكر كے ہمدوں اور مدد گاروں سے ہمكلام ہوئے ،اس كلام كاماحاصل اس طرح ہے:

''اک آدمی کواللہ کا حکم ہواہے کہ اگر اس کا ارادہ ہودہ عالم مادی کا آرام لے لے اوراگر اس کا ارادہ ہودہ عالم مادی کا آرام لے اس لئے اس آدمی کی رائے ہوئی کہ وہ اللہ کے گھر کورائی ہو۔''

اس کلام کومسموع کرکے مسلم اول رواعظے، اس سے لوگوں کواحساس ہوا کہ اس آ دمی سے مراد،اللّٰد کارسولؓ ہے <del>۔</del> مراد،اللّٰد کارسولؓ ہے <del>۔</del>

## ہمدم مکرم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام

ہمدم مکرم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام ہوا کہ وہ آ دمی کہ اس کی ہمدمی اور اس کے مال سے اللہ کے رسول کوسبار املاء ہمدم مکرم ہے کا اس کا دل دوسروں سے سواء اللہ اور اس کے رسول کے احساس ہے معمور ہے۔

لوگوں سے کلام ودائی کر کے سرورعالم گوگوں کے سبارے گھر آگئے، دردحدے سواجوااورای لئے سرورعالم کے لئے محال ہوا کہ وہ حرم رسول آکرلوگوں کے ہمراہ تماداسلام کے لئے کھڑے ہول، ہمدم مکرم کو تھم ہوا کہ وہ ہر تماداسلام کی ادائے گی کے لئے لوگوں کے امام ہول۔

علماء سے مروی ہے کہ لوگوں کی رائے ہوئی کہ جمدم مکرم کا دل ملائم ہے، اس لئے عمر کمرم امام ہوں، مگر سرورعالم کا اصرار ہوا کہ جمدم مکرم ہی امام ہوں ۔رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اول ہی امام رہے۔

اک سحر معمول کی طرح سسرِ رسول مسلم اول ، اہل اسلام کو لے کر تما داسلام کے لئے کھڑ ہے ہوئے کہ درسول اللہ علی کل رسلہ وسلم آگے ، مسلم اول کا ارادہ ہوا کہ مصلے سے ہے ، مگر مسلم اول کوادھر ہی روک کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم آگے آئے اور مسلم اول کے ہمراہ عما داسلام اداکی ، مگر محال ہوا کہ تما داسلام کے لئے کھڑ ہے ہوں کے

ماہ سوم کی دس اور دو سوموار کی سحر کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاوصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاوصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سحر کی عماد اسلام کے لیے گھر کے در سے لگ کر کھڑ ہے ہوئے ، مسلم اول اہل اسلام کے ہمراہ عماد اسلام کے لئے آبادہ دکھائی دیے ، سرورعالم مسکرا ئے، اور بھرصد بی نے آئادہ دکھائی دیے ، سرورعالم مسکرا نے ، الزبادی عالم، صن ہے اللہ کی ایو بمرصد بی نے آئخضرت کود کھے کر پیچے ہنا چاہا، لیکن آپ نے اشارے سے منع

ا (ہادی عالم، ص۵۰،۵ می) مع ابو بکر صدیق نے آتحضرت کود کیھ کر سیجھے ہمنا چاہا میکن آپ نے اشارے سے متع فرمایا اورخودان کے داہنے پہلو میں بیٹھ کرنمازا دا کی۔(سیر الصحاب، ج:۱۱مص:۳۹ بحوالہ بخاری) مع بارہ رہجے الاول۔ مسلم اول کاارادہ ہوا کہ مصلے ہے ہث کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو آگے کرے، گررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ مماداسلام کممل کروا قاورات دم وہاں ہے ہث گئے ،اس سحر رسول اللہ کودرد کی کمی محسوس ہوئی ،اس لئے مسلم اول ،رسول اللہ کی آ مادگی ہے اک عروس کے گھر گئے ۔

ادھررسول الله صلى الله على كل رسله وسلم دارالسلام كوسدھار گئے ،سلم اول و ہاں سے لوٹے ، حرم رسول الله صلى الله على لوٹے ، حرم رسول كا درلوگوں سے اٹا ہوا ملا ، مگر وہ عروس مطہرہ كے گھر آئے ، رسول الله على كل رسله وسلم كے سرسے كل رسله وسلم كے سرسے مول لگا كرروئے اوركہا:

''مرے والداور والدہ کی روح رسول اکرم کے لئے کام آئے۔ واللہ ارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ کے واسطے دہری مرگ ہوگی؟''
رسلہ وسلم کے واسطے دہری مرگ کہاں؟ مرگ موعود آگئی ، دہرا کر کس طرح مرگ ہوگی؟''
اس کلام کو کہہ سلم اول وہاں سے ہٹ گئے ، ادھر عمر مکرم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وصال کی اطلاع ہے حواس کھو گئے اور صمصافی کے دوسال کی اطلاع ہے حواس کھو گئے اور صمصافی کے وصال کا لدی ہوا ، عمراس کو مارد ہے گئے۔''

### اس حال كامطالعة كركم ملم اول آكة آئے اور عمرے كہا:

ا آپ نے اشارہ سے محم دیا کہ نماز پوری کرواؤ۔ (سرالصحابہ ،ج:۱، می: ۳۹) جو نکہ اس روز بظاہر آنخضرت کے مرض میں افاقہ معلوم ہوتا تھا، اس لئے حضرت ابو بکرصد این شنماز کے بعد آنخضرت سے اجازت لے کرمقام کی کو جہاں ان کی زوجہ محرّ محضرت خارجہ بنت زہیر رہتی تھیں ، تشریف لے گئے (ایناً) سے موت سے آپ چپ چپ چاپ رسول اللہ کے پاس آئے اور چروا اور چروا اور در کرکہا: بہابی انست و امسی و الله لا یہ جسم اللہ علیک موتین اما الموتة التی کتبت علیک فقد فقعا نم لم بصیبک بعد موته الحد المدا ، ترجمہ: میرے مال باپ آپ پر قربان! خدا کو تم آپ پر دوموتی جع نہ ہوگی ، وہ موت جو آپ کے لئے مقدرتھی ، اسکام و چھ چکے ، اس کے بعد پھر کھی موت نہ آئے گی۔ (سیرالصحابہ جن اجمن اس) کے تلوار۔

''اے عمر مفہر و! مگر عمراسی طرح لوگوں ہے ہم کلام رہے''۔

مسلم اول الگ کھڑے ہوئے اورلوگوں کوصدادی سارے لوگ عمر مکرم ہے الگ ہو کرمسلم اول کے گردا کھے ہوگئے۔اللہ کی حمد کر کے مسلم اول لوگوں ہے اس طرح ہم کل م ہوئے:

"الركسي كااله محمد بمعلوم موكه محمد كاوصال موااورا كرلوگوں كااله اك الله

ہی ہےمعلوم ہو کہ اللہ سداسے ہے اور سدار ہے گا۔''

اوركلام اللي كااك حصدكها:

" محمد اک رسول ہی ہے،اس ہے آگے کی رسول سدھار گئے،سواگراس کا وصال ہواورا گراسلام کے لئے اس کوکوئی ماردے، گمراہی کی راہ لگو گے؟ اگر کوئی گمراہی کی راہ لگے گاوہ اللہ کے لئے الم رسال کہاں ہوگا؟ اور اللہ کی حمد والوں کوعمدہ صلہ ملے گا۔

مسلم اول کی عمدہ کلامی سے ہرآ دمی کوحوصلہ ہوااور ہرآ دمی کے موں سے کلام الٰہی کے اس جھے کی ادائے گی کاسلسلہ ہوا۔

عمر عمرم کا کلام ہے کہ اول اول مسلم اول کے کلام سے لاعلم رہا، مگر کلام اللی کے اس حصہ کومسموع کرکے اس طرح لگا کہ وہ حصہ اسی دم وحی ہوا ہے۔

عالم اسلام كي سرداري كاانهم معاملة

رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کی وصال کی اطلاع سے مکاروں کا گروہ سرگرم ہوا کہ کسی طرح اہل اسلام ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوکراک دوسرے کے عدوہوں ،اس گروہ کی سعی سے سرداری کا مسئلہ کھڑا ہوا۔

سارے مددگاراولا دساعدہ کے کل اکتھے ہو گئے ،اک دو ہمدم ادھرآ گئے ،کنی لوگوں کی

إ (تاريخ اسلام، ج: ١٩ص : ٢٣٣، سير الصحاب، ج: ١٩ص: ٢٠٠) ع خلافت

رائے ہوئی کہ سعد مددگاروں کے حاکم وسر دار ہوں، مگر کی دوسرے اس رائے کے آٹرے آئے، اس لئے معاملہ اس حد آگے ہوا کہ اہل اسلام لڑائی کے لئے آ مادہ ہوئے ، مگر اللہ کاارادہ ہوا کہ اسلامی کارواں اس طرح رواں دواں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم رواں کر گئے، اسی لئے اسلامی کارواں کو مسلم اول اور عمر مکرم کی طرح کے ہادی عطا ہوئے۔

مسلم اول کواس کی اطلاع ہوئی ،عمر کرم کوہمراہ لے کراسی دم وہاں گئے اور مدعار ہاکہ کسی طرح اہل اسلام کی لڑائی رکے اور اصلاح ہواورعلی کرمہ اللہ کو مامور کر گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے امور لے مکمل کرے لے

ا دهرمد د گارول کامد عی ریا:

#### ''اک حاکم مدد گاروں سے ہواوراک حاکم ہمدموں ہے''۔

با ابوبگر و مرافظ و الدور من الدور المال الدور الدور

مسلم اول آ گے آئے اور کہا:

" دو ملی سے دوررہوا دو ملی سارے کاموں اور حکموں کے لئے الم رسال ہوگی، ہراک آ دمی دوسرے سے لڑے گا،اسوہ رسول سے دوری ہوگ، ہرسو کمراہی ہوگی، مسللہ کھڑا ہوگا، مگراس کی اصلاح کے واسطے لوگ مصلح سے محروم ہول گے، \_ ف

مسلم اول کا کلام ہوا:

"امراء ہم سے ہول گے اور صلاح کم کارید دگاروں ہے"۔

اك مد د گار آخھے اور كہا:

''والله! اس طرح ہم کوگوارا کہاں؟ ہاں!اک حاکم مددگاروں سے ہو اوراک ہمموں ہے''۔

مسلم اول کا کلام ہوا:

'' گوکہ مددگاروں کی عمد عملی معلوم ہے، گر دراصل سارے لوگ ای آ دمی کے محکوم ہوں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اسرہ کے والا ہو۔اسلام اور ہمراہی رسول کی روسے ہر ہمم، مددگاروں سے سوااس امر کا اہل ہے۔

لواک ہمدم رسوك إدهر ہے اور دوسرا عمر مکرم اُدهر ، آگے آؤاور کسی اک ہے عبد کرلو کہ وہ سارے اہل اسلام کا حاکم ہے''۔

عمر مكرم آگے آئے اور كہا:

''لوگو!مسلم اول ہی ہمارا حاکم ہے،اس لئے کہوہ سار بےلوگوں سے

إ (حياة الصحابه، ج:٢، ص: ٤) مع وزراء

سع حضرت حباب بن المنذ ربن الجموحٌ ميم خاندان قريش \_

۵ ابومبيده بن الجراط\_ (سيرالصحاب، ج:١،ص: ٣١، حياة الصحابة، ج:٢، ص: ٢٣)

اعلیٰ ہے اور سرور عالم کاسدا کا ہمدم ہے ۔۔

اس لیح سلم اول سارے لوگوں ہے سوام عمررہے، اس لئے سارے لوگ عمر مکرم کی رائے ہم مسلم اول سے عہد کے لئے آمادہ جوئے، اس طرح عالم اسلام کی سرداری کا اہم معاملہ طے جوا۔

اگلی سحرسلم اول حرم رسول آئے لوگوں کاعبد عام ہوا، دس دس سو کے سرسٹھ گروہ کم اکسلام اول دی عبد کر کے مسرور ہوئے اس کے آگے مسلم اول لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے:

''ا ب لوگو! عالم اسلام کا حاکم ہوا ہوں گوکہ سار ب لوگوں سے اعمال صالح کی رو ہے کم ہوں ، اگر عدہ کام کروں ، مدوکر واعمل سوء کروں ، اصلاح کروا کھرائے کلام ہی اصل ہے ، کھوٹا کلام دھوکہ ہے ، مالی آسودگی سے محروم آدمی مرب لئے مالدار کی طرح ہے ، اس کا حصہ دلوا کر رہوں گا ، مالدار مربوں گا ، اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ لگوں ، محکوم رہوا درا اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ لگوں ، محکوم رہوا درا اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ لگوں ، محکوم رہوا درا اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ لگوں ، محکوم رہوا درا اگر اللہ اور اس کے رسول کی راہ لگوں ، مول موڑلو۔

ا جھنرت عمر طف اپنا ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے کر کہا نہیں! بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کوئکہ آپ ہمارے سر دار اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ دسلم آپ کوسب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے (سیر الصحابہ ج اص ۱۹)

ع اس دوز ۳۳ ہزار صحابہ کرام در ضوان اللہ علیہم اجھین نے حضرت ابو بمرصد این کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت سقیفہ کے بعد مدید یہ بینت ہوں ہوں ہوں اور مہاجرین وانصار میں افسار میں افسار میں افسار میں افسار میں موجود تھا، سب کے سب ای طرح شیر وشکر اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے یہ بھی ایک سب سب ہوتے سے بری دلیل اس امرکی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین جو براہ داست درگاہ نبوی ہے مستفیض ہوتے ستھے بورے طور پردین کو دنیا پر مقدم کر چکے تھے (تاریخ جامی ۱۲۱) سے بچے۔

وہ لوگ کہ اسلامی لڑائی ہے روگرداں ہوئے ،رسواہوئے اوروہ لوگ کہ
سوئے عملی والے ہوئے ، دکھی ہی رہے ، اگراللہ اوراس کے رسول کی راہ
لگوں جگوم رہواورا گراللہ اوراس کے رسول کی راہ ہے ہٹوں ،موں موڑلو۔
عماداسلام کے لئے آمادہ رہوہ اللہ رحم کرئے ۔
وا ما درسول علی کر مہ اللہ کا سسر رسول مسلم اول سے عہد
علی کرمہ اللہ ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے لحد کے امور کممل کرئے آئے
اوراسی کھے اس کا ہمرم مرم سے عہد ہوا۔
اس طرح سسر رسول مسلم اول علی کے ہاں اسلام کے جا کم اول ہوگئے ۔
اس طرح سسر رسول مسلم اول علی کے ہاں اسلام کے جا کم اول ہوگئے ۔
علی کرمہ اللہ ہے مروی ہے :

'' رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كئ سحراً رام سے محروم رہے، ہرصدائے عماد اسلام ہے اسلام اول سسر عماد اسلام اول سسر رسله وسلم كامسلم اول سسر رسول كو تكم رہاكہ لوگو كؤ كا و اسلام اواكروائے رسول الله وارالسلام كوراہى ہوگئے، ہم اس معاملة كى گہرائى كو گئے، معلوم ہواكہ عماد اسلام ، اسلام كاعلَم

المجاوع سيرناصد ين اكبر ك فطير كم في الفاظ المسلم في إيابيها الناس! فانى قدوليت عليكم ولست بخيركم فان احسنت فاعينونى وان اسائت فقومونى. الصدق امانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوى عندى حتى ازيح عليه حقه انشاء الله والقوى فيكم ضعيف عندى حتى اخذالحق منه ان شاء الله لايدع قوم الجهادفى سبيل الله الاضربهم الله بالذل ولاتشيع الفاحشة فى قوم قط الاعمهم الله بالبلاء واطيعونى مااطعت الله وروسله فاذاعصيت الله ورسوله فلاطاعة عليكم. قوموالى صلاتكم يوحمكم الله \_(بخارى شريف) سيعض روايات على بكره مرسوله فلاطاعة عليكم وحساء بينهم \_(حصد يوحمكم الله \_(بخارى شريف) سيعض روايات على بو برقبول بين نفيل المراويل كي طرف بي وايات على ادراويول كي طرف عدوايت على ادراج بي جو برقبول بين نفيل المراويل كي طرف عدوايت على ادراج ب جو برقبول بين نفيل المرقعي موافق من القال المنافق على المراويل كي طرف عدول الترسيل النفيل كل رساد الم موافق عم نفايس التعالي المراويل المراويل المراويل المراويل المراويل المراويل المراويل النفيل كل رساد الم في المنافق عم نفايس المراويل المراويل

ہے اوراسلام کاعماد ہے ،اس لئے ہم آ مادہ ہوئے کہ ہمارے عالم مادی کا امام وہی ہوکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے جمارے اسلام کاامام ہوا،اس لئے ہماراسسررسول سےعہد ہوا'' حاكم اول كا كاراول

اول سحر ہی ہے حاکم اول کے آ گے طرح طرح کے الم رساں مسائل اورمہموں کے کہسارکھڑ ہے ہوگئے ،کوئی مدی ہوا کہ وہ اللہ کارسول ہے، کی لوگ اسلام سے روگر داں ہو کر گمراہی کی راہ لوٹ گئے ،کئی مالدارمحروموں کے اسلامی جھے ہے روگر دال ہوئے۔

سارے مسائل کےعلاوہ اک اہم مسکم ہم اسامہ کا ہوا کہ اس کو وصالی رسول ہے گئ سحرادھررسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كاحكم ہوا كه وه روم كے لوگوں سے معركه آ را ہو، اس لئے مسلم اول كاحكم ہوا كەمسكراسامەروال ہو\_

گرکٹی اہل اسلام کی رائے ہوئی کہ اس مہم کوروک کراول دوسرے مسائل حل کروگر جا کم اول کوکہاں گوارا کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلم کا تھم ادھورار ہے ادرمہم اسامہ ر کے۔

عمر مكرم آكة تا وركبا:

"اے ہدم رسول اس کمح ملائم رہو"!

حاكم اول كاردكلام جوا:

'' اے عمر! دورائلمی کے کمال کڑے آ دمی رہے ہو۔اسلام لاکرملائم

لِ علامه ابن عبدالبراستيعاب مين حضرت على سے روايت كرتے ہيں: عن قيس بن عبادةٌ قال قال على ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالي و اياماينادي بالصلوة فيقول مروابابي بكريصلي بالناس فلماقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فاذاالصلوة علم الاسلام وقوام المدين فرضيناالدنيانامن رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننافبايعناابابكر \_(سيرت خلفائے راشد بن جس: ۵۷) مرتد بن سے زکواۃ

ہو گئے'' کے

معلوم رہے کہ اسلام مکمل ہوا، وحی رک گئی، کہاں گوارامرے آگے اسلام ادھورا ہو؟ ئے

داما درسول على كرمدالله ي اسى طرح كاكلام موااورلوگول ي كهاكه:

''سواری لاؤ،اسلام سے روگر دوں سے کسی کی مدد کے علاوہ ہی لوگوں سے لڑائی کرول گا''۔

اوركها:

" والله! اگر معمورهٔ رسول سارے لوگوں سے عاری ہو اور ہمارالحم گدھ اور کوئل کا طعام ہو ہمال ہے کے عسراسامہ کوروکوں '۔

على كرمداللدآ كآئ اورسواري كى لكام كركبا:

''اے اہل اسلام کے حاکم ، ہمارامد عاتھم عدو لی کہاں؟اک صلاح ہے، جگم کرو! مکمل ہوگا''۔

مّال کارعسکراسامہ رواں ہوا، حاکم اول ہمدم اسامہ کی سواری کی نگام لئے آگے آگے رواں ہوکرعسکر گاہ آئے۔

ہدم اسامہ، حاکم اول ہے ہم کلام ہوئے:

''اے ہمدم رسول! سوار ہولو، اس لئے کہ اگر ای طرح رہوگے، سواری ہے۔ الگ ہوکر راہی ہوں گا''۔

اسیدناصدیق اکبڑنے فرمایا:اجساد فسی السجساه لمیة و و خواد فسی اسلام لینی اے عمراتم جاہلیت میں تو پرنشز خود تھے، مگر اسلام میں آگرا یسے نرم ہوگئے؟ (سیرت خلفائے راشدین ہم: ۶۲)

ع صدیق اکبڑنے فرمایا: ' شم السدیس و انقطع الوحی اینقص دیناو اناحی'' لینی دین کمل ہو چکاوی بند ہو پکی کیاریہ ہوسکتا ہے کہ میری زندگی میں دین ناقص ہوجائے؟ اللہ اکبراسید ناصد بق کبر الکواسلام پرکیساد کوئی تھا،معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اکلوتے وارث وہی تھے۔ (سیرت غلفائے راشدین ہم:۲۲)

حاكم اول كاكلام موا:

"سوارى رہو!اكلحالله كى راه كى دھول سے آلودہ ہوكرمسر ورہول" ـ

حاتم اول ای طرح اسامه کی سواری کے آگے رواں رہے اور اسامہ ہے دس عمدہ کلمے کہے:

ا..... دھو کے سے دور رہو۔

٢..... سوئے كلامى سے دور رہو۔

سو .....سو ئے عہد سے دور رہو۔

سم .....اڑی، کم عمر لڑ کے اور معمر آ دمی کی بلاکی سے دور رہو۔

۵.....گودے دارڈ ال کوآگ لگا کراورکاٹ کر لوگوں کی الم رسائی ہے

-98119

۲ .....واری، دو دھ والی لے لی اور گائے کوطعام ہی کے واسطے کا تو۔

ے..... اگر کوئی گروہ ملے اس کوسوئے اسلام مائل کرو۔

۸..... برآ دمی ہے ای طرح کا معاملہ کرو کہ وہ اس کا اہل ہو۔

٩.....طعام يے اول الله كااسم لو۔

الساس آدمی کی ہلا کی ہے دوررہوکہ وہ مسلک کے لئے لوگوں سے الگ

ہوکر عمر مکمل کررہاہے۔رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا حکم اسی طرح مکمل

كروكدرسول الله مع اورجواء الله كي التي ممراجون بيار و "-

عسکراسامدادھرہ سوئے روم رواں ہوکراعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوااوراک ماہ دس سحرادھر ہ کرم او حاصل کرکے کا مگارلوٹا۔

حاکم اول ،اہل اسلام کے ہمراہ معمور ہ رسول ہے گی مرحلے ادھر آئے اور عسکر اسامہ ہے لئی مرسر ور ہوئے ہے۔

ِ لِي بَرَى۔ (فيروز اللغات) ٢ حفزت زيدٌ كا انتقام۔ سِ حفزت ابوبكرصد اِن صحابہ كرامٌ كے ہمراہ مدینہ ہے یاہرآئے اورلشگراسامہ کا استقبال فرمایا۔ (سیرالصحابہ، ج:ا بص: ٣٥)

### امروحی کے دعو ہے داروں سے معرکہ آرائی

سرورعالم کے وصال ہے اول ہی کی لوگ امر وی کے دعوے داررہے، امر وی کے دعوے داررہے، امر وی کے اک دعوے لیے دار کارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کوم اسلہ ملا کہ وہ محمد کے ہمراہ امر وی کا حصہ دارہے، آ دھاعالم اس کا اور دوسرا آ دھا محمد کا ہے۔ سرور عالم کے تھم سے اس کو اس طرح کا مراسلہ ارسال ہوا:

'' محمد کارسالہ امروی کے وعوے دارکے واسطے معلوم رہے کہ سارے عالم کا مالک اللہ ہے وہ کسی کو مالک کردے اور عمدہ صله ای کے واسطے ہے کے وہ اللہ سے ڈرئے''۔

امروی کے اس دعو ہے دار کا معاملہ دوسرے علماء سے اس طرح مروی ہے کہ اک گروہ رسول اکرم سے آکر ملااس گروہ کے ہمراہ وہ آ دمی رہا کہ وہ مدی ہوا کہ وہ اللّٰہ کارسول ہے۔ رسول اکرم اس سے ملے ، وہ مصر ہوا کہ اگر اس کو اس امروی کا حصہ دار کرو ، وہ سلم ہو! رسول اللّٰہ ملی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلم کا تھم ہوا کہ وہ ہر جھے سے محروم رہے گا ، وہ لوٹ کر مدعی ہوا کہ وہ ہر اللّٰہ کارسول ہے ، صدیا آ دمی اس کے گردا کہ تھے ہوگئے ، مال کا روہ کئی سال ادھر ہمدم مکرم کے ارسال کردہ اک عسکر سے معرکہ آرا ہوکر ہلاک ہوائے

اس کمیح کی عسکراسامہ اعداء سے معر کہ آ راء ہوا،اسلام سے روگر دی والوں سے حاکم اول کودھمکی ملی کہوہ معمور ہُرسول آ کرحملہ آ ور ہوں گے <sup>ہی</sup>

ا مسلم كذاب يل آپ ني مسلم كوبول جواب ويا: من محمد رسول المله صلى الله عليه وسلم الى مسلم كذاب يل مسلم كذاب اما بعد! فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين . ترجمه: محمد رسول الله ك طرف سي مسلم كذاب كو اما يعد! و نيا خداكى بوه اسيخ يندول يس سي جس كو چاب كاس كودارث بنائ كا الادكى طرف سي مسلم كذاب كو اما يعد! و نيا خداكى به وه اسيخ يندول يس سي جس كو چاب كاس كودارث بنائ كا اورانجام پر بيز كارول ك لئ به رسير الصحاب بن امن اسم در الله على المناقب الاسم السيل (بادى عالم على المناقب على الله على السيل المناقب الله على المناقب الله على المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب الله على المناقب المناق

ما کم اول کا ہمدم علی ، ہمدم طلحہ ، ولدعوام ، اور ولدمسعود کو حکم ہوا کہ حرم رسول کے آگے مسلح ہوکر کھڑے رہوا وراعداء کے حیلے آگاہ رکھو!

اسلام سے روگر دوں کو معلوم ہوا کہ معمورہ رسول عسکراسلام سے محروم ہے، وہ حملہ کے اراد سے سے آئے ، ہمدم علی، ہمدم طلحہ، ولد عوام، اور ولد مسعود آگے آگر حملہ آور ہوئے اور اعداء اسلام کو حملے کے اراد سے دوررکھا، اعداء اسلام وہاں سے ہٹ گئے ، مگر دوسری راہ سے وطول ڈھمکے کے ہمراہ لوٹے ،اس سے اہل اسلام کے گھوڑ سے ڈرکر دوڑ سے اور معمورہ رسول آگر ہی رکے۔

اس حال کامطالعہ کر کے حاکم اول ہے معمورہ رسول ہے آگے آئے اوراعداء اسلام ہے معرکہ آراہوئے اعداء اسلام وہاں سے رسواہوکرلوٹے۔

حاکم اول کااک ہمدم رسٹول کو تھم ہوا کہ وہ اک گروہ کے ہمراہ مال کامگاری لے کرمعمورۂ رسول راہی ہو، وہ رواں ہوگئے۔

حاکم اول کی لوگوں کے ہمراہ سوئے اعداء رواں ہوگئے ،ادھراعداء اسلام کا اک عسرطراردھوکے سے لک لک کرمعمور ہ رسول آ کر حملہ آ ور ہوا اور کی لوگوں کو ہلاک کر کے مال کا مگاری لے کرلوٹا۔
حاکم اول معمور ہ رسول لوٹے ،اس حال کی اطلاع ملی کمال دکھ ہوا ،ادھر ہی عبد ہوا کہ اہل اسلام کے عدد کے مساوی اعداء کو ہلاک کر کے ہی لوٹوں گا!

جا کم اول اہل اسلام کے اک گروہ کو لے کرسوئے اعداء راہی ہوئے اوراک مرحلے سے آکر اعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوئے ، اعداء اسلام کورسوا کر کے مسلم اول کا مگار ہوئے اور معمور ہوئے ۔ ادھر آکر حاکم اول کا حکم ہوا کہ اسلام سے روگر دی والوں کے واسطے اک ہی طرح لے معرت نیر بن عوام ہے معرت نعمان بن مقرن سے معرت معرف سے روگر دی والوں کے فقری جمیعت لے کر ذی کے معرت نیر بن عوام ہے کہ معرف ایس مقال برسر مقابلہ ہوئے دشب اور ذی قصہ کی طرف خروج کیا مقام ایر ق میں عیس و ذیبان ، و بنو بکر د نظلبہ بن سعد و غیرہ قبائل برسر مقابلہ ہوئے نہا ہے تو تاریخ اسلام جامی ۲۶۷)

کے تی مراسلے لکھ کرارسال کرو!اس مراسلے کا ماحاصل اس طرح ہے:

"ہمدم رسول، حاکم اول کارسالہ ہراس آ دمی کے لئے کہ وہ مسلم ہوکہ اسلام سے روگرد۔(اس سے آگے اللہ اوراس کے رسول کی حمد کی اوراکھا) محمد،اللہ کارسول مرسل ہے ، دارالسلام اوردارالآلام کی اطلاع والا،راہ حمد کی کامبروہاہ ہے، مسلم آ دمی کواللہ کے حکم سے راہ حدیٰ کل اوروہ کہ اسلام سے روگر دہوا،اللہ کے حکم سے اس سے معرکہ آ رائی ہوگی اوروہ اسی سے راہ حدی کا راہ روہوگا،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم آئے اوراحکام اللی لا گو کئے ،اہل اسلام کوراہ حدی کے راہ روکر کے اورعبدہ رسول کواداکر کے دارالسلام کو راہی ہوئے، لوگوں کواول ہی سے اس امرکی اطلاع کلام اللہ سے ملی ۔اللہ کا کلام ہے:

''اے رسول اللہ! ہمارے ہاں لوٹو گے اور ہرآ دمی ہی اللہ کے ہاں لوٹے گا۔ کا کے سے محروم رہے، گا۔ اے رسول اللہ! اول ہی سے سارے لوگ دائی عمرے محروم رہے، سواگر راہی ملک عدم ہوگے، کس طرح کوئی سدارہے گا۔

اورالله كاابل اسلام يداس طرح كلام موا:

''محمدالله کارسول ہی ہے، اس ہے آگے کئی رسول سدھار گئے، سواگراس کا وصال ہواورا گراسلام کے واسطے کوئی اس ماردے، گراہی کی راہ لگو گے؟ اگر کوئی گمراہی کی راہ لگے گا، وہ اللہ کے لئے الم رسال کہاں ہوگا؟ اور اللہ عمدہ صلماتی کودے گا کہ وہ اللہ کی حمد کرے گا۔ وہ آدمی کہ محمد اس کے اللہ

إياس آيت كامقهوم ب: انك ميت وانهم ميتون (الزمر:٣٠) ٢ بياس آيت كامقهوم ب: " و ماجعلنالبشر من قبلك الخلدافان مت فهم الخالدون. "(الانتياء:٣٢)

رہے،اس کومعلوم ہوکہ محمد دارالسلام کوراہی ہوئے، ہاں وہ آ دمی کہاس کااللہ الله بی ہے،اس کومعلوم رہے کہ اللہ سداسے ہے اور سدار ہے گا اللہ کوآرام کہاں درکار ہے؟ تحکم کارکھوالا ہے اعداء کی رسوائی کے واسطے اس کااک گروہ ہے(اےلوگو)مراحکم ہے کہاللہ سے ڈرو! رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام اور اللہ کے کرم سے حصہ لے لو۔ اسلام لا واوراک ہورہوہ آ دمی کہ اللہ کی راہ سے دور ہے گمراہ ہے، اللہ کی مددسے محروم ہی اصل محروم ہے، اسلام ہے روگر د کا برعمل لا حاصل ہے، ہم کومعلوم ہواہے کہ کئی لوگ اسلام لاکراسلام سے روگرداں ہوگئے کس طرح گواراہوا کہ اللہ مالک الملک سے دوری ہواورعاصی اول تھلم کھلے عدو ہے ہدم رہو؟ الله كاكلام ہے كه:عاصى اول تعلم كھلا عدو ہے ،اس کوعدو ہی رکھو،اس لئے کہاس کااک گروہ ہے وہ اس کو لے کرلوگوں کو گمراہ کر کے راہی دارالآلام کرر ہاہے،معلوم رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدوں اور مدد گاروں کا اک اعلیٰ کرداروالاعسکر آر ہاہے ،وہ لوگول کواسلام کا امر کرے گا، اسلام لاؤ گےمسر ورومعصوم رہو گے، اسلام ہےروگردی کرو گے، ہلاک ہو گے، اس تھم کو لے کر بہارا آ دمی آر ہاہے، وہ لوگول کواکشاکر کے جمارے حکم کی اطلاع دے گا اور عسکر اسلام آکر صدائے عماداسلام دےگا،آگے سے اسی طرح صدائے عماداسلام دو!اس ے عسکراسلام کومعلوم ہوگا کہ سارا گا وَل اہل اسلام کا ہے، اگرصدائے عما داسلام ہے رکوگے ہلاک ہو گے۔

حاکم اول کے اس تھم کو نے کرئی ہرکارے، اسلام سے روگردوں کی اطلاع کے واسطے رواں ہوئے۔ ہوئے ہر ہر جھے واسطے رواں ہوئے۔ ساتم اول کے تکم سے عسکر اسلام کے دس اور اک جھے، ہوئے ہر ہر جھے کا اک سر دار طے ہوا، ہر جھے کواک اک علم عطا ہوا اور اک اک مراسلہ دے کہ تھم ہوا کہ امروحی کے دعوے داروں اور اسلام سے روگردگروہوں سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوں ،اس مرح ہے:

عمراه اول كالكها بوامعابده ، اس سردارك واسطى كه وه عسكراسلام ك جمراه اسلام سے روگردوں سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہے،اس سردار کا ہم سے عبد ہے کہ وہ سری طور سے اور صلم کھلا اللہ سے ڈرے گا ، ہمار احکم سے کہ وہ اسلام ے روگردگروہ سے لڑے ، مگراول امراسلام کرے ، اگرکوئی مسلم ہو،معرکة آرائی ے دورر ہے اوراگراسلام سے محروم ہو جملہ کردے ، کداسلام سے روگر داسلام لے آئے ،اس سے آگے اس کوا حکام النی سے آگاہ کرے،اس سے وہ وصول كرے كدوه اس كے لئے لا كو ہے اور اس كوده دے كدوه اس كا ال ب، احكام البی سے روگروسے معرکہ آرائی ہوگی اور سلم کی الم رسائی سے دوررہے اورمکارآ وی کواللہ ہی صلہ دے گا،اعداء سے لڑائی ہوگی، اہل اسلام کامگار ہوں گے اور مال کامگاری اللہ کی راہ لڑائی والوں کاہے ،ہاں!اک حصہ<sup>ک</sup> دارالمال كابوگااوراس سرداركابم يعبد بكيسكركوسوعملى اورالمرسائى ي دورر کھے گااورلامعلوم آ دی کوسکرے دورر کھے اورابل اسلام سے ہر ہرگام عمدہ سلوک کرے، ہمدردی رکھے، رحم کرے۔"

وداع مکہودس اوراک سال ہوئے ، ماہ سوم سے دو ماہ آ کے عمارے مردار طے کردہ

ل خمس ير البيره ماه جماد الاول .

مما لک کور دال ہوکراعدائے اسلام ہے معرکہ آراء ہوئے اوراک کم دس ماہ کاعرصہ لگا کہ سارے ملک سے اسلام ہے روگر دول کی راہ مسدود ہوئی۔

امروجی کے اک دعوے داراسدی معرکہ آرائی کے آگے اسلام لے آتے اور عمر مکرم کے دورکو معمورۂ رسول آکراس کاعمر مکرم سے عہد ہوا۔

اس کے علاوہ امروی کے کئی دعوے داراوراسلام سے روگردوں کے تی سردار ہلاک ہوئے کے محموم کر آرائی

اسلام سے روگر داورامروتی کے دعوے داروں کے علاوہ اک گروہ محروموں کے جھے سے روگر دہوا، مگر اسلام کا مدی رہا، اس لئے اہل اسلام کی اس گروہ سے معرکہ آرائی کے واسطے دوطرح کی رائے ہوئی کہ اس گروہ سے معرکہ آرائی ہوکہ معرکہ آرائی سے دورہوں؟

عمر مكرم آكة في اوركها:

''اے حاکم اول! اس گروہ سے معرکہ آرائی کس طرح ہوگی کہ وہ اسلام کامدعی ہے،اکمجروموں کے حصے سے ہی روگر دان ہے''؟

حاكم اول كار د كلام بوا:

''لوگو!معلوم رہے کہا گرمحروموں کے جصے سے روگرد آ دمی اک رسی اوراک سلے لے لی کی ادائے گی سے رکے گا ، واللہ!اس سے لڑوں گا''۔

مّال کاراس گروہ ہے معمولی سی معرکہ آ رائی ہوئی اوروہ گروہ محروموں کے جھے کی ادائے گی کے لئے آبادہ ہوا۔

اس حال کا مطالعہ کر کے عمر کرم کومعلوم ہوا کہ حاکم اول کی رائے اسلام کے لئے عمدہ رائے ہوئی کے

ل ان میں مسلیمہ کذاب اور اسوئنسی ، لقیط ابن مالک ، نعمان بن منذر قابل ذکر میں \_(سیرالصحاب، ج ۱ مِس: ۴۹) عِ منکرینِ زکو قاسع بکری کا بچیدیم (الیشاص: ۲۷)

### كلام الهي اورحاكم اول

اس ہے آگے تھی گئی۔ طور سے معلوم ہوا کہ امروجی کے دعوے داروں ہے اک عرصہ عسر اسلام معرکہ آرائی سے عسر اسلام معرکہ آرائی اسے عسر اسلام معرکہ آرائی سے کلام اللی کے گئی رکھوالے گراہی ملک عدم ہوئے ،اس لئے عمر کرم اس امر سے ڈر سے ک:

''اگر کلام اللی کے رکھوالوں کی رحلہ کا سلسلہ ای طرح رہا، ہم کلام اللی کے اسلسلہ ای طرح رہا، ہم کلام اللی کے اسلسلہ ای اسلسلہ ایک اسلسلہ ای اسلام اللہ ایک اسلسلہ ایک اسلس

اس لئے اک سحرعمر مکرم ، حاکم اول ہے آ کر ملے اور کہا کہ کلام الٰہی کے کئی رکھوالے را ہی ملک عدم ہوئے اس لئے رائے ہے کے مکمل کلام الٰہی اکٹی اکٹھا کروا کے کھوالو!

معاملہ اہم رہا، اس لئے حاکم اول سسررسول اول اول اس معاملے سے رکے اور کہا کہ وہ کام کس طرح کروں کہ رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم اس کام سے دور رہے؟ طرح کروں کہ رسول اللہ علی اللہ علی کل رسلہ وسلم اس کام سے دور رہے؟ گرعمر کرم مصر ہوئے اور اس کام کی عمد گی آ گے رکھی ۔

مّال کارھا کم اول آ مادہ ہوگئے کہ سارا کلام الٰہی اک محل اکٹھا ہو،اس لئے عہدرسول کےاک مخرّروحی کوتکم ہوا کہ وہ کلام الٰہی اکٹھا کر کے لکھے۔

اول اول وہ اس کام ہے رکے مال کارآ مادہ ہوئے اور کمال سعی سے کلام الٰہی کے الگ الگ جھے اکٹھے کرکے کلام الٰہی کواکٹ کل کھا۔

## اس معا<u>ملے</u> کی اہم سطور

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كاساراعبداس طرح رباكه كلام اللي كى لكھائى كے واسطے گاہ مڈى رسالہ ہوئى ، مگرسارا كلام اللى الگ الگ عصے ہوكرر با، بال ہراك سورہ الگ الگ اسم ہے موسوم رہى اور كلام اللي كے ہر ہر حصے كامحل

حاکم اول کے حکم ہے لکھا ہوا کلام اللی ساری عمر، حاکم اول کی ملک رہا۔ اس سے آگے اس کے ماکس سے آگے عمر کرم کی لڑگئ عروس رسول کی ملک رہا۔
حاکم سوم کے حکم سے اس کلام اللی کے کئی عکس لے کر کئی ملکوں کوارسال کئے گئے،
گراصل رسالہ عروس رسول کی ملک رہا۔

ولد تقلم معمورة رسول كاوالى ہوكرساعى ہواكيكسى طرح وہ اصل كھے ہوئے كلامِ البى كاما لك ہو، مگرمحروم ہى رہا۔

عروس رسول راہی ملک عدم ہوئی ،اس کمنے وہ کلام الہی ولد عمر کوملا ،اس سے ولد تھم کی ملک ہوائی۔ ہوااوراس سے کم ہوائی۔

# روم وكسرى سے معركة رائي

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے عبد سے عالم مادى كے دوملك اعلى رہے ، اكر روم اور دوسرا ملك كسرىٰ مسلكى طور سے اول سے آ دھا عالم ، روم كى ملك رہا، دوسرا آ دھا ملك كسرىٰ كى ملك رہا۔

کلام البی سے اول ہی ہے سارے عالم کواطلاع ملی کہ رسول اکرمؓ اس عالم مادی کواسی لئے آئے کہ اسلام کوسا رےمسلکوں کا سر دارکر ہے ، کلام البی ہے کہ:

"اللدوه ہے کداس کے تھم ہے رسول الله تھادی ہوئے اور وہ مسلک اسلام

ا بعض او گوکوغلط فہنی ہے کہ قرآن کریم کی آنیوں اور سورتوں میں باہم کوئی تر تبیب نہتھی اور نہ سورتوں کے نام وضع کیے گئے تھے، اس لئے عبد صدیقی میں جو کام ہوا وہ ان بی آنیوں اور سورتوں کو باہم تر تبیب و بینا تھا، بیا لیک فسوس ناک غلطی ہے۔ ع حضرت حفصہ " سے مروان بن تھم سے (سیر انصحابہ ج اص ۴۹)

### کے کرآئے کہ اللہ اسلام کوسارے مسلکوں کاسر دار کرنے۔"

اورمعلوم ہے کہ ملک و مال کے مالک ہوکر گمراہوں کے عسکر طرار، راہ حدیٰ کے رہ روؤں کے سیداسدراہ رہے۔ سیداسدراہ رہے۔

اورکس کوگوارا ہے کہ ملک و مال اور عسکر کا مالک ہوکر کسی کے آگے سرگرا کرمملوک ہو،اس لئے اعلائے اسلام کے واسطے اہم ہوا کہ اس طرح کے گمراہ لوگ ہلاک ہوں۔

کلام المبی کامسطورہ حصہ اس امر کا گواہ ہے کہ رسول اکرم کے عہدہ امروجی سے آگے ساراعالم اہل اسلام کی ملک ہوکرر ہے گا اور اسلام کا محکوم ہوگائے

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ساری عمر کے ہمدم وہمراہی اس امر کے اہل ہوئے کہ اس سے کلام الله کی وہ گوائی مکمل ہو، حاکم اول گو کم عرصہ حاکم رہے، مگر کئی طرح کے اہم کا موں کے عامل ہوۓ ، اک اہم کام وہ ہے کہ حاکم اول مسطورہ ہردوملکوں سے معرکہ آراء ہوکر کامرگاری کے مؤسس ہوئے اورکمل کامرگاری عمر کرم کے دورکوہوئی۔

## مهم ملک کسری

اس دورکوملک کسریٰ طرح طرح کے مسائل سے گھرار ہا،اس لئے کہ لوگوں کا حاکم اور کسریٰ اک کم عمر لاعلم لڑکار ہا۔

کسری کے اعداءاس حال کامطالعہ کرکے کامل کامگاری کی آس لے کر جملے کے اراد ہے۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وائل کے دوسردار کی لوگوں کوہمراہ لے کرآئے آئے ادرابلہ واردگرد ماردھاڑکے لئے ساعی ہوئے ۔اک سردارکہ اول ہی سے مسلم ہوئے عسکری کمی کومسوس کرکے کمک کے واسطے حاکم اول کے ہاں آئے اور حاکم اول کی رائے سے اسروی لوگوں کو لے کرمہم کسری کے لئے راہی ہوئے۔

حاکم اول کا ہمدم حسام اللہ کو تھم ہوا کہ وہ اک عسکر کے ہمراہ وائل کے سر دار کی کمک کے داسطے رواں ہوں۔

## ملک کسریٰ کے اہم جھتے کی کا مگاری

حسام الله، وائل کے سردار کی کمک اور مہم کسر کی کے واسطے راہی ہوئے اور کئی ملکوں کے ک مہموں کوسر کر ملک کسر کی کی سرحدوں ہے آگئے۔

ادھرکٹی سارے معر کے ہوئے ، ہر ہر معر کے عدو کے عسکر کا عدد عسکرا سلام سے سوار ہا، مگراللہ کے کرم سے کا مگاری سدااہل اسلام کوہی حاصل ہوئی ،اس لئے ملک کسریٰ کے لوگوں کے دل اہل اسلام سے سدا کے لئے ڈر گئے ،اس طرح کم عرصے کو حسام اللہ ملک کسریٰ کے کئی اہم حصوں کے مالک ہوگئے ہے۔

اے ابل مطالعہ! سارے عالم کے سالا روں کے احوال کا مطالعہ کرلوکسی سالا راعلیٰ کواس طرح ہر ہرگام کا مگاری ملی ہو،اک امرمحال ہے۔

ا شنی شیبانی اور سوید بخل ( سیر اصحاب ، ج:۱۶ ص:۱۶ می شنی شیبانی سی سیف الله ، حضرت خالد بن ولید ّ می محراق کی شیبانی سی سیف الله ، حضرت خالد بن ولید ّ می محرود میں داخل ہوگئے، یہاں شاہ جاپان سے محالمہ ہوااور اس کوشکست دی ، پھر حمرہ کے باوشاہ نعمان سے جنگ آ زما ہوئے نعمان ہزیمت اٹھا کرمدائن بھاگ مقابلہ ہوااور اس کوشکست دی ، پھر حمرہ کے باوشاہ نعمان سے جنگ آ زما ہوئے نعمان ہزیمت اٹھا کرمدائن بھاگ گیا یہاں سے خوراق پنجے ، لیکن اہل خوراق نے مصلحت اندیشی کوراہ دے کرستر ہزاریا لیک لاکھ خراج پر مصالحت کر لی محراح میں مصلحت اندیشی کوراہ دے کرستر ہزاریا لیک لاکھ خراج پر مصالحت کر لی خرض اس طرح حیر و کا پورا علاقہ زیز تنگین ہوگیا۔ (سیر الصحاب ، ج:۱ میں ۵۳۰) میں ایسانی

سلام ہے حسام اللہ کی سالا ری اور حوصلہ وری کواور سلام ہے حاکم اول کو کہ اس کے حکم ہے اس اہم معرکے کے واسطے حسام اللہ سالا راعلیٰ ہوئے۔

# ملک روم کے اہم ھلے کی لڑائی

ہادی اگرم کے تھم ہے کئی مراسلے اردگرد کے ممالک وامصار کے حاکموں کو لکھے گئے ،
رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اک مددگا آثاک مراسلہ لے کر ملک روم کے اک عامل
ولد عمر کے لئے لے کرگئے ،راہ کے اک مرحلے آ کرر کے ادھراس عامل کو معلوم ہوا کہ معمور ہ
رسول سے اک آ دمی اس کے لئے مراسلہ لے کر آ رہا ہے ، اس ملک کے عامل کو تھم ہوا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اس مددگار کوروک لواور محصور کر کے رکھو!

رسول الندسلى الندعلى كل رسله وسلم كے وہ مدد گارمحصور ہو گئے اور مآل كاراس عامل روم كائتكم ہوا كه اس حامل مراسله كو مار ڈالو!

اس طرح رسولِ اکرم کے وہ مددگاراس عامل روم کے تکم سے مارے گئے ،اس حال کا مطالعہ کرکے رسول اللہ کے تکم سے عسکراسلام معمورہ رسول سے راہی ہوکراس عامل اور حاکم روم کے دولا کھے کے مسکر طرار سے معرکہ آراء ہوااور اعداء اسلام کورسوا کرکے کا مگاروکا مرں لوٹا

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے اک جمدم اور سالا راسلام ، اسلام لا کراول اول اول اس معربے کے لئے عسکر اسلامی کے جمراہ ہوئے اور اس کمال دلا وری اور حوصلہ وری سے لڑے کہ الله اور رسول ہے اس کو حسام الله کا اسم ملائے

اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کومعلوم ہوا کہ جا کم روم حملے کا ارادہ کرر ہاہے ،رسول اللہ عسکراسلام کے ہمراہ اہل روم ہے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوئے ،

ا شام عے حضرت حارث بن عمیراز دی ہے شرجیل بن عمر سے غزوہ کمونہ: بید حضرت خالد بن ولید کی مسلمان ہونے کے بعد پہلی اسلامی لڑائی تھی۔ ھے (تاریخ اسلام جیاص ۲۰۴)

گراعداء اسلام اس حوصلے ہے محروم رہے کہ اللہ کے رسول ہے آکر معرکہ آراء ہوں ، اس لئے روم کے سرحدی مصر کے لوگوں کوڈراکررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم معمورہ رسول لوٹ آئے۔

وداع مکہ کا دسوال سال کھمل ہوا ، الے طلے ماہ ملک ردم سے اطلاع آئی کہ اہل روم کی گروہوں کو اکتصافی اللہ علی کل رسلہ وسلم گروہوں کو اکتصافی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوئے ،وہ کے حکم سے ہمدم اسامہ اک عسکر کو لے اہل روم سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوئے ،وہ عسکررسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کی رحلہ کے آگے ادھرکورواں ہوا اور کم عرصے کو کامگارہ وکرلوٹا۔

ملک کسری کے اہم اہم حصول کی کا مگاری ہوگئی اور کسریٰ کے جملے کا ڈردورہوا، گر
اہل روم کے جملے کا ڈررہا، اس لئے حاکم اول کا ارادہ ہوکہ اہل روم سے اک اہم معرکہ آرائی
ہو، اس لئے حاکم اول کے حکم سے عسراسلام کے دواوردو جھے کئے گئے، ہر ہر جھے کا الگ الگ
سالار طے ہوا اوروہ سارے عسر طے کردہ رومی امصار کی معرکہ آرائی کی واسطے راہی ہوئے۔
حاکم روم کو اس کی اطلاع ہوئی، اس کے حکم سے رومی عسکر کے عسکر اسلام کے مساوی
حصے کئے گئے، ہر ہر عسکر سالار اعلیٰ کے ہمراہ اہلِ اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے راہی
ہوا، اعدائے اسلام کے عسکر کاعدود س دس سو کے دس گروہ کم ڈھائی لاکھ رہا۔

اورعسکراسلام کاعد داعداء اسلام کےعدد کا آٹھواں حصہ رہا ،اس لئے عسکراسلام اک محل اکٹھا ہوااور حاکم اول کولکھا کہ عدو کے عسکر کاعد دحدہے سواہے ، اس لئے کمک ارسال

یے صدیق اکبڑنے لشکراسلام کے چار جھے کئے اک جھے کا سردار عمرو بن العاص کی کو بنا کرتھم دیا نسطین کے راہتے جملہ آور ہوں ، دوسرے جھے کی سرداری بزید بن الجی سفیان کودے کرتھم دیا کہتم دشق کی طرف سے عملہ آور ہوتیسے سے کا سردار حصرت ابوعبیدہ بن الجراح کی کودی اورتھم ہوا کہ تھس کی جانب سے عملہ کرواور چوتھے جھے کا سردار حضرت شرجیل بن حسنہ کو بنا کرتھم دیا کہتم اردن کی جانب سے عملہ کرو۔ (تاریخ اسلام ، ج: اجس: ۱۹سا) میں دولاکھ چالیس خرار۔ سے تعمل خرار۔ سے تعملہ کراد۔ سے تعمل خرار۔

کرو! اس اطلاع کولے کرحاکم اول کا تھم ہوا کہ حسام اللہ کو ہمارااک مراسلہ ارسال کرو! اس لیجے حسام اللہ ملک مسریٰ معرکہ آراءرہے۔

مسلم اول کا حسام اللہ کومراسلہ ملا کہ ملک کسریٰ کی مہم کی سالا ری اور آ دھاعسکر واکل کے مسلم سردار کے حوالے کر دواور آ دھا ہمراہ لے کر دوڑ کرروم آ وَاور عسکراسلام کے سالا راعلی ہوگراعداء سے معرکہ آ راء ہو، حاکم اول کا مراسلہ حسام اللہ کوملا، حسام اللہ اسی ہوئے ، راہ کے مراحل کی کے مسلم سردار کے حوالے کرکے آ دھے عسکر کے ہمراہ ملک روم کوراہی ہوئے ، راہ کے مراحل کی مہمول کومرکر کے طے کئے۔

اک محل کسری کاعسرسدراہ ہوا،اس عسکر کے سالا راعلیٰ ، بلال کے ولدام کو ہلاک کرے حسام اللہ آگے گئے ،آگے اس اسرہ کے لوگ سدراہ ہوئے کہ اس اسرہ کے لوگوں کا عمر مکرم سے مال کی ادائے گی کے واسطے اک اہم معاملہ رہا ہم ہما سرہ کا سردار قاصل دارالآلام ہوا درکنی لوگوں کو محصور کر کے اہل اسلام معمورۂ رسول لے آئے۔

حسام اللّٰد آ گے گئے اور صحرا کو ہطے کر نے اک محل بھی تھیر گئے ادھر کے لوگ حصار کے کواڑ لگا کرمعر کہ آراء ہوئے۔

مّال کارسلے کر لی ،ادھرے آ گے حوراں آئے ،کڑی معرکہ آ رائی ہوئی، ادھرے کا مگار ہوگراس ملک آ گئے کہ وہ صد ہارسولوں کی آ رامگاہ ہے۔ اس طرح عسکر اسلام کاعدودس دس، کے ساٹھ گروہ کم اک لا کھ کہوااوراعدائے اسلام کاعدوڈ ھائی لا کھ کر ہا۔

ہر دوگروہ اک دوسرے کے آگے ڈٹ کرحملہ آ ورہوئے ،معرکہ گرم ہواسارے اہل اسلام اس طرح دل کھول کرلڑے کہاعداء کے دل دھڑک گئے۔

یا مقبہ بن ابی بلال التمر کی میں ہوتخلب میں بغریل بن عمران میں تدمر۔ ۵ ملک شام۔ کے جالیس ہزارے دولا کھ چالیس ہزار کےعلاوہ بابان کا اکشکر ہرقل روم نے بطور کمک بھیجا تھا۔ ( تاریخ اسلام، ج:ا ہس:۳۰۳)

معرکہ احدی طرح اس معرکے ہے جوسلگی، دلاوری، اور ولولہ کاری کے وہ احوال آگے آئے کہ اہل عالم بر کومعلوم ہوا کہ اہل اسلام کواعلائے اسلام اس عالم مادی کے سارے اموال واملاک اور وح ودل سے سوامرم ہے۔ ہرآ دی اس آس کودل سے لگا کر جملہ آور ہوا کہ وہ اللّٰہ کی راہ ہر کٹا کر اللّٰہ کے آگے کامگار ہوگا۔

اک سح کممل ہوئی، مگر لڑائی کوطول ہوا کہ دوسری سح طلوع ہوگئی، سوالا کھ رومی گراہ مارے گئے ،کئی مول موڑ کر دوڑ ہے ، عسکر اسلام سے دس دس دس سوکے سے گروہ اللّٰہ کی راہ سرکٹا کر اللّٰہ کے آگے کامگار ہوئے ۔ اللّٰہ کے کرم سے کامگاری عسکر اسلام کو حاصل ہوئی اور رسولوں کی آرامگاہ والا ملک اہل اسلام کی مبلک ہوا۔

حاکم روم ڈرکر محص سے دوڑا، اہل اسلام آگے گئے اور محص کا محاصرہ کر کے رہے، اعداء اسلام کی رائے ہوئی کہ حصاروں کے کواڑ لگا کر محصور وہور ہو! عسکر اسلام سردی سے ہی بلاک ہوگا، مگر اللّٰہ کے کرم سے موسم سر مانکمل ہوااور اہل اسلام سردی سے دور رہے۔

اک سحرعسکراسلام کاارادہ ہوا کہ اس حصار تحکم کوگرا کر کا مگار ہوساراعسکرا کٹھا ہوا اور مل کراللّٰد کے اسم کی صدا تکائی اس سے سارا حصار ہلا اوراس کا اک حصہ گرا، دہرا کراللّٰد کے اسم کی صدا زگائی، سارا حصار ہلا، اہل حمص ڈر گئے اور سلے کرلی۔

الحاصل روم کے کئی اہم حمص مسلم اول کے دورہی کواہل اسلام کی ملک ہو گئے۔
عسکراسلام کااک حصہ ، کسر کی سے معرکہ آراء رہااوراک حصہ عسکر روم سے معرکہ آراء رہا،
اہتین ہزار۔ عصلمانوں نے ملکراللہ اکبرکانعرہ لگایا۔ (سیرت خلفائے راشدین ،س: ۲۰۰۰) سے بیموک، دمشق ،شام
بیموک اور دمشق کی فتح مورخین نے عہد فاروتی میں بیان کی ہے۔ گرشیخ ازالہ الخفاء میں ان کو عبد فاروتی میں شارکرتے
ہیں اور سیح بھی ہوا در مشق کی فتح مورخین نے عہد فاروتی میں بیان کی ہے۔ گرشیخ ازالہ الخفاء میں ان کو عبد فاروتی میں شام
ہیں اور میں بھی بعناوت ہوئی ہواور حضرت عمر فاروتی شنے ان کودو بارہ فتح کیا ہو۔ حضرت شیخ فی بات ہیں بالجملہ فتح دمشا روم کے دور مان فارق اعظم میں اس کے ہوئی منصب امارت
ویرموک بروست وے ( بینی خالد بن ولیدوا قع شد پر قیصر ہزیمت افنا ووفر است صدیق آ کہ کہ آر نویض منصب امارت
بینالد بن ولید تیر برنشا نہ زومور حال بارو گیر فتح ومشق ویرموک ورز مان فارق اعظم میں تقریرے کنندوجہ بھی آنست کہ ایں
فتو سی مرردواقع شد۔ ( سیرت خلفائے راشدین ہیں ، ۲۰۰۲)

كامكاري كيسلسل كوطول جواكه الله كاحاكم اول كرواسط حكم جواز

"اے طاہرروح، مالک روح کے بال لوٹ مسرور ہوکر" یا

# وصال حاکم اول اور حاکم دوم کے لئے لوگوں سے رائے

مسلم اول کوحاکم اسلام ہوئے سوا دوسال ہوئے، ساراعرصہ امروی کے دعویے داروں،اسلام سے روگر دی والوں اورمحروموں کے جھے کی ادائے گی ہے روگر دوں سے معرکہ آرائی رہی، آل کار کامگاری ہوئی اوراسلامی کارواں،رواں دواں ہوا۔

عروں مطہرہ علی کہ موسم سرما کی اک سحرکووالد عرم ماء طاہر سے سرکو دھوکر معموم ہوگئے اور مسلسل آ دھا ماہ محموم ہے ،اللہ کے گھر کی آ مدے رک گئے ، والد مکرم کے تکم سے عمر مکرم عماداسلام کے اہل اسلام کے امام ہوئے ۔مسلسل محموم رہ کرعا کم اول کو محسوس ہوا کہ ملک عدم سے وداع کا لمحہ آ کررہے گا ،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہدول سے اسلام کے دوسرے حاکم کے واسطے رائے کی اور کہا کہ مرااراوہ ہے کہ عمرا ہل اسلام کا حاکم ہوا کہ عمر کڑ آ دمی ہے۔

حاكم اول كاردكلام مواكه حاكم موكروه ملائم موگا\_

رسول الله کے وہرے داما داوراسلام کے حاکم سوم ہے رائے لی ، کہا:

''عمر کی روح اور دل طاہر ہے'۔

علی کرمہاللّٰہ سے عمر مکرم کے واسطے رائے لی جلی کرمہاللّٰہ کا حاکم سوم کی طرح کا کلام ہوا۔

ہمدم طلحہ سے رائے لی ، وہ اس طرح ہم کلام ہوئے:

"اے حاکم اول! اگراللہ کا سوال ہوا کہ عوام ہے کس طرح کا معاملہ کرکے

ل بياس آيت كالرجمه عايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضيه

ع سيده عا كشصد اينه "ميع بخار دالے ـ (سيرالصحاب ج: ١٩ص: ٥٥)

آئے ہو،اس کھے سطرح رد کلام کرو گے'؟

عاکم اول کا حکم ہوا کہ ہم کوسہارادے کراٹھاؤ!اک آ دمی کے سہارےا تھے

"الله على كبول كاكمر عظم مع لوكون كالهام اورحاكم وه آدى بواب كهوه سارے لوگوں سے اعلیٰ ہے''۔

اس کلام کومسموع کر کے ہمدم طلحہ کلام ہے دک گئے۔

اس طرح کئی لوگوں ہے الگ الگ رائے لے کر ہراک کومسر ورکر کے رسول الڈصلی الڈیلی کل رسله وسلم کے دہرے داما د کو تھم ہوا کہ اک عہد لکھو! اس عہد کا اردو ما حاصل اس طرح ہے: " حاكم اول كالوكون سے اس ليح كاعبد ہے كہ عالم مادى كى عركمل ہور ہی ہے اور عالم معادی عمر ال رہی ہے، اس کمح گراہ سے گراہ آومی اسلام لے بی آئے گااور عمل سوء والا آدمی راہ صدی کار ہروہوگا،مری رائے سے عمر مرم لوگوں کا حاکم جواہے اس لئے کہ مرا ارادہ ہے کہ لوگول سے ہدردی اورعدہ سلوک ہو، اگرعمرعادل رہا،ہم کواسی طرح معلوم ہے اور اگر عمل سوء کاعامل ہوا معلوم رہے کہ دلوں کا حال اللہ ہی کومعلوم ہے، ہماراارادہ عمدہ سلوک کا ہے اور ہرآ دمی کے آگے اس کے اعمال ہوں گے ۔ سوء عمل والے ہرآ دمی کومعلوم ہوکررہے گا کہ وہ کس كروث النے گا۔ ساراعبدلكھواكرحاكم اول كااك مملوك كوتكم ہواك سارے لوگوں کے آگے اس عبد کو کہد دو! وہاں سے اٹھ کر حاکم اول گھر آئے اور گھر کے عالی جھے سے لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے: لوگو!معلوم رہے کہ لوگوں کا حاتم وہ آ دمی ہوا کہ ہے سارے لوگوں ہے

اعلی ہے مری اولا داوراسرہ کا ہرآ دمی مری ولی عہدی ہے دور ہے اوراس معاملے کے لئے لوگوں سے رائے لی گئی ہے ۔ کہو! مسرور ہو کہ اس طرح کا آدمی حاکم ہو'۔؟

اس کلام کومسموع کر کے سارے لوگ مسر ورہوئے۔

حاكم اول كاكلام جوا:

"عر مرم كے برحكم كے عامل رہو"!

لوگ اس کلام کے حامی ہوئے، اس ہے آ گے عمر مکرم سے اصولی اور اساس کی کلام ہوا۔ اس کلام کی مدد سے عمر مکرم ہر ہرگام کا مگار ہوئے۔

معمورہ رسول کے اردگردم<sup>یں</sup> کا اک حصہ حاکم اول کی عطامے عروس مطہرہ کی ملک رہا، حاکم اول کا عروس مطہرہ سے کلام ہوا:

> ''ہماری رائے ہے کہ ہماری دوسری اولا دکواس جھے کا مساھم کرلؤ''! کہا:''ہاں! کرلوں گی''۔

ال سرانسحاب، ج: امس : ۱۵ سال تاریخ اسلام، ج: امس : ۲ س تی شی خد حضرت عمر کو کاطب کر کے فرمایا:
اے عمرا میں نے تم کو اصحاب رسول پر اپنانا ئب بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے ظاہر و باطن ڈرتے رہنا۔ اے عمرا اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق بیں ، ان کو وہ دن میں تبول نہیں کر سے گا ، ای طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں ، بعض حقوق بین بحول کے وہ کی اس طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں ، جن کو وہ رات میں قبول نہیں کر یگا۔ اللہ تعالیٰ نو افل کو قبول نہیں فرما تا جب تک کے فرائض ادانہ کئے جا ئیں ۔ اے عمر اجن کے اعمال صالحہ تیا مت میں وزنی ہوں گے ، وہ بتا کے کے اعمال صالحہ تیا مت میں وزنی ہوں گے ، وہ بتا کے مصیبت ہوں گے ۔ اے عمرا فلاح و نجات کی راہیں قرآن مجید برعل کرنے اور جن کی بیروی سے میسر ہوتی ہیں ۔ اے عمرا کیا تم کو معلوم نہیں کے رخیب اور ارتد اوہ بشارت کی آیات قرآن مجید میں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں ، تا کہ موس اللہ اللہ سے ڈرتا اور اس سے اپنی مغفرت طلب کرتا رہے ۔ اے عمرا جب قرآن مجید میں اہل نار کا ذکر آئے تو دعا کر وکہ اللی تو جھے ان میں شامل کرا اے عرائم جب میری ان وصیتوں برعمل کرو گے تو جھے گویا ہے تا ہی جہنے کی بین میشایا ؤ گے ۔ (ایسنا) سے زمین ۔

حاكم اول كاكلام ہوا:

" اہل اسلام کے مال سے اک مملوکہ اوردوسواری کاما لک رہاہوں،وہ عمر مرم کولوٹا آؤ"!وہ لوٹا آئی۔

حاتم اول راہی ملک عدم ہوئے ، وہ سواری اور مملو کہ عمر مکرم کودے دی گئی۔

عروس مطہرہ سے مروی ہے:

'' والدمكرم كاحكم ہوا كہ ملك عدم كى رحلہ كے آگے ہماراسارا گھر شۇلو اگركوئى مال ملے وہ عمر مكرم كے حوالے كردو! حاكم اول كى رحلہ كے آگ سارا گرنٹولا \_معلوم ہوا كہ سارا گھر ہرطرح كے مال سے محروم ہے۔''

عروس مطہرہ کا کلام ہے:

'' حاکم اول کا کلام ہوا کہ وہ رداء کہ اوڑھے ہوئے ہوں، رحلہ کے آگے ای کودھوکراوڑھادو! کہا!عمدہ رداءاوڑھاؤں گی۔

حاکم اول کا کلام ہوا کہ عمدہ رداء عام لوگوں کے لئے ہے، مُر دوں کے لئے کہاں؟ اس کے آگے سوال ہوا کہ اس سحر کااسم ہم ہے کہو آ کہا کہ سوموار۔ دو ہرا کرسوال ہوا کہ رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا وصال کس سحر ہوا؟ کہا: اس سحر کو۔ حاکم اول کا کلام ہوا کہ مری دعاہے کہ اس سحر وصال ہو!

دعامسموع ہوئی ،ای سحرساٹھ اورسہ سال کی عمر کمل کر ہے ، دوماہ کم ، ماہ آٹھ کی دس اور دس اور دوکورا ہی دارالسلام ہوئے۔

ا حضرت ابو بکرصد این نے بیت المال سے اک باندھی اور دواونٹنیاں کی تھیں۔ (سیر الصحاب، ج: ۴، ص: ۲۵) آپٹے نے پوچھا آج دن کوکونسا ہے لوگوں نے جواب دیا دوشنبہ سی آپ کی وفات سوموار کے دن مغرب کے بعد تریسٹھ سال کی عمر میں ۲۲ جمادی الثانی سلیہ ہو کو جوئی۔اناللہ و اناالیہ راجعون . (تاریخ اسلام، ج: ۴، ص: ۲۸)

(ہم ساروں کا نقد مالک ہے اور ہرآ دی اس کے ہال لوٹے گا)۔

سر دھلائی کا کرام حاکم اول کی گھر والی ''اساء'' کوحاصل ہوا۔رکوع سے عاری عمار اللہ علی ماری سے داماد ، ہمدم عمار اللہ علی کار سلہ وسلم کے دہرے داماد ، ہمدم طلحہ، حاکم اول کے لڑکے اور عمر مکرم کے داسطے سے لحد کے حوالے ہوئے ، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ساری عمر کا ہمدم ، اسلام کا حاکم اول ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراق ملحود ہوکردائی ہمراہی کے لئے دارالسلام کوسدھارا ہے

ل عنسل ع نماز جنازه سع عبدالرجمان بن الي بكر سع لحدويا بموامد فون في (سيرالصحاب ج: ١٩٥١)

#### الله كاسم سے كدوه عموى رحم وكرم والاب

#### مطالعه

سسرِ رسول ، دا ما دعلی ، اسلام کے حاکم دوم ، عمر کرم (اللہ اس ہے مسر ور ہو)
اسم مسعود
اسم مسعود
سسررسول ، حاکم دوم کا سم کرم عمر ہے لئے
مطرور کی سلسلہ

حاکم دوم کامولودی سلسلہ ہادی اکرم کے مولودی سلسلے کے عدد آٹھ سے ملاہو ہے ہے۔ حاکم دوم کے گھر والے

حاکم دوم کے گھروالے دور لاعلمی سے ہی اعلیٰ کر دار کے حامل رہے،سارے اہل مکہ اہم معاملوں کے لئے حاکم دوم کے دادا،عدی سے رائے کے کرآ ماد وُعمل رہے، ای طرح اہم ملکی معاملوں (اطلاع رسائی) کے واسطے وہی آگے آگے رہے یہ عالمی مادی کوآ مد

عمر مرم کی اس عالم مادی کوآ مدوداع مکہ ہے ساٹھ کم سوسال ادھر ہوئی۔ رسول اللہ کا عطا کر دہ اسم

عمر مرم اسلام لائے ، گمراہ لوگ عمر مکرم کی الم رسائی کے واسطے ساعی ہوئے ،عمر مکرم

ااورکثیت الوحفص، لقب فاروق، والد کانام خطاب، والده کانام خمد بر (سیرانصحاب، ج:۱، ص:۹۹) ع آپ تک کاسلسله نسب اس طرح ب: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزئ بن رباح بن عبدالله بن ندراح بن عدی بن لوئی ، کعب کے دو بیٹے ایک عدی دوسرے مرہ ، مرہ آنحضرت کے اجداد میں ہے ہیں بیٹی آٹھویں پشت میں حضرت عمر کاسلسلہ نسب آنحضرت کے ساسلہ نسب میں گرایک بوجا تا ہے۔ (تاریخ اسلام، ج:۱، ص:۳۱) سے آپ کے جداعلی عدی عرب کے باہمی منازعات میں ثالت مقرر بواکرتے تھے اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ ملکی معاملہ چیش آ جا تا توسفیر بن کے جا کے اگرتے تھے بیدولوں منصب عدی کے خاندان میں نسال بعد نسلا چلے آرب تھے۔ (سیرانسحاب، ج:۱، ص:۹۷)

کے ماموں عاص ولدوائل کہاس لحمہ اسلام سے محروم رہے، آڑے آگئے اور کہا:''لوگو! عمر کا حامی ہو؟ اس لئے ہوں، بھرے دوررہ''۔ گراسلام لا کرعمر مکرم کوکہاں گوارا کہ اک گمراہ اس کا حامی ہو؟ اس لئے ماموں کی مدد کوٹھکرا کر گمراہوں کے آگے ڈیے رہے۔

مّال کاراہل اسلام کے ہمراہ داراللہ گئے اور عماداسلام اداکی اور وہ اول لمحہ ہوا کہ اسلام کو گمراہی کے آگے علوملا،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے عمر حمر م کواک اہم اسم عطا ہوا،اس اسم کی مراد ہے کہ عمر سے اسلام اور گمراہی الگ الگ ہوگئے۔ لئے ورل علمی کے احوال ورل علمی کے احوال

عمر مکرم ، والد کے حکم ہے سواری کے گلہ کے راعی رہے اور اس کے آگے مولودی سلسلے کے عالم اور ماہر کلام ہوئے گھڑ سواری اور لڑائی کے اطوار کے ماہر ہوئے ۔اور علم محرری کے اس لیحے عالم ہوگئے کہ کم لوگ اس علم کے عالم ہوئے۔

## مالی آسودگی کی راه

مکہ کے عام لوگوں کی طرح عمر عکرم مالی آسودگی کے لئے سودا گری کی راہ لگ کرکئی امصار ومما لک کوکورائی ہوئے ،اس سے عمر عکرم کو کمال ، حوصلگی ، کاموں کی عمد گی ،اور معاملے کے اطوار حاصل ہوئے ،اس لئے اہل اسرہ کی رائے سے امصار مما لک کے لوگوں سے ہم مکلا می کے واسطے مامور رہے اور کئی طرح کے معاملے عمد گی ہے حل کئے ۔

رسول اللہ حکی آ مدا ور عمر مکرم

عمر مرم کی عمرا تھارہ اور دس ہے اک سال کم کی ہوئی کہ مبرھ امرالہی طلوع ہوااور وا دی

ا حضرت عمر فاروق" اسلام لائے اور مکہ میں اپنے مشرک ماموں عاص بن واکل کی پناہ میں آنے سے انکار کرویا اور مسلمانوں کے ساتھ علانیہ میت اللہ میں نماز اوا کی اس کے صلے میں در بارنبوت سے فاروق کالقب ملاجس کے معنی میں حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ (محابہ کرام انسائکلو پیڈیا جس: ۱۲۸) میکھنا پڑھنا سیمعیشت میں سفارت ہے آفتا ب رسالت۔

مكه "الله احد" كي لوسي دمك اللي \_

عمر مکرم اس کی سہار سے محروم رہے اور عام لوگوں کی طرح اہل اسلام کے عدوہ و کرد کھ دہی اور الم رسائی کے واسطے ساعی ہوئے ہ<sup>یں</sup>

اس کی اک مملوکہ اللہ کے کرم اوراس کی عطا سے اسلام لے آئی ، عمر مکرم کو معلوم ہوا۔
اس مملوکہ صالحہ کواس طرح کی مار ماری کہ وہ او ھے موئی ہوگئی اور عمر مکرم ہی کی مارسے وہ آئی ہوگئی ،
عمر داراس سے مسرور ہوئے اور کہا کہ جمارے الٰہوں کے تھم سے وہ آئمی ہوگئ ہے ، اس
مملوکہ صالحہ کواس کلام سے ملال ہوا اور کہا کہ ٹی کے اللہ کے والوں سے سوالاعلم رہے۔

الله كاتهم جمارے لئے اسى طرح بوا، الله سارے امور كاما لك ہے، اگر اس كاتهم بووه اس مملوكه كودم كے دم عام لوگوں كى طرح اس روگ ہے دور كردے، الله كے كرم كى اك لهرآئى اوروه مملوكه اس كے تكم سے معمول كى طرح ہوگئى ہے۔

اسی طرح دوسرے اہل اسلام کود کھوے کرمسر ورہوئے ،گراس سے محروم رہے کہ کسی مسلم کوراہ صدیٰ ہے دورکرے۔

# سسررسول عمر مكرم كااسلام<sup>4</sup>

ادھر ہادی اکرم اورسارے ہمدم اعلائے کلمہ اسلام کے لئے ہرطرح ساعی رہے، ادھرلوگوں کے دل اسلام کے لئے ہموار ہوئے، ادھر کھے والوں کے دل حسد دہوں کی آگ ہے دھک اٹھے۔

# علماء سے مروی ہے کہ رسول اکرم اللہ ہے دعا گوہوئے کہ اے اللہ! عمر آور عمر وہ ہر دو

لے روشی (سیرالسحاب ج: ص: ۹۷) تا حضرت زنیرہ حضرت عمر کی کئیرتھیں ان کی مارے اندھی ہوگئی تھیں سے انمی، اندھی ہے بعض رواقوں میں اس باندھی کانام ببینہ ہے۔ (ہادی عالم ہس: ۹۷ بحوالہ میرۃ المصطفیٰ ، ج: ۱،ص: ۱۵۳) هے حضرت عمر فاروق "کے اسلام کا پوراواقعہ اورحوالے ہادی عالم سے منقول ہیں۔ حضرت عمر فاروق ججرت حبشہ اولی اور خانبہ کے ورمیان اسلام لائے (سیریت المصطفیٰ ص ۱۲۱) معیم فاروق کے عمر و بن بشام (ابوجہل)

سرداروں ہے کی اک کواسلام کا جائی کرد ہے اوراس سے اسلام کی مدد کر۔ (رواہ احمد)

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو وجی سے معلوم ہوا کہ عمر واسلام سے محروم رہے
گا ،اس لئے ہمدم مکرم عمر کے لئے وعادی کہ اے اللہ! عمر سے اسلام کی مدد کر۔

ادھر صوری طور سے ہمدم رسول عمر کی اسلام سے آ مادگی کا حال ہمدم گرامی عمر ہی سے
اس طرح مروی ہے:

"عروکا اہل مکہ سے وعدہ ہوا کہ اگر کوئی محکہ کو مارڈ الے اس کوسواری عطا کروں گا۔" عمراس سے معلوم میں محک عطا کروں گا۔" عمراس سے معلوم کر کے گھر ہے سلے ہوکراس اراد ہے سے گھر رواں ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو مارکر اموال حاصل کر رے راہ کے اس کو کاٹ کر مسرور وہاں آک گائے گھڑی ہے اور لوگوں کا ارادہ ہے کہ اس کو کاٹ کر مسرور ہوں ۔ عمر وہاں آکر کھڑ ہے ہوئے معااس گائے سے صدا آئی:

لوگو! اک امرکا مگار ہے ، عالی کلام والا اک مرد ہے اور صداد ہے کہ گواہ رہوکہ اللہ والدوا مدہ اور محمد اعمر ہی کودی گئی ہے اور اس صدا کارو نے کلام اس کے گئے ہے، مگر عمراس اراد ہے سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اسلہ وسلم کے گھر کے لئے رواں رہے۔ اک آدی ملا اور کہا: اے عمر! کہاں کا ارادہ

الم المهم ایدالاسلام بعموب الخطاب خاصة (اے اللہ فاص محرب مطفیٰ میں دعاکے یہ الفاظ تقل ہوئے ہیں الملهم ایدالاسلام بعموب الخطاب خاصة (اے اللہ فاص محربین خطاب سے اسلام کوقوت دے) (ص ۱۹۵)

س اس پچر مے ہے یہ آواز آگی باال فریع امو نجیع وجل یصح بلسان فصیح یدعواالی شهادة ان لااله الالله وان محمد وسول الله . (اے آل وراج ایک کامیاب امر ہے ایک مردہ جوضی زبان کے ساتھ صداوے رہا ہے اور لا الدالا الله فیر مدسول الله عقیقی کی شباوت کے لئے بلام ہا ہے (سیرت مصطفیٰ بحوالہ فیج الباری ص ۱۹۹)

مع نعیم بن عبد اللہ نوم ملے۔

ہے؟اس سے دل كاارادہ كہا: محكوماركرى لوٹوںگا۔وہ آدمی آگے ہوااوركہا: '' اول والد كے داماداوراس كے گھروالوں كاحال معلوم كرووہ اسلام لےآئے۔''

اس اطلاع سے عمر کھول اٹھے اور اسلحہ لے کروہاں آئے ،اس گھر آ کر کلام اللہی کی سحر کار صداول سے نگرائی ، مگروہ آگے آئے اور والد کے داماد اور اس کی آگے والی کواس طرح مارا کہ وہ لہوہو گئے ،مگروہ اللہ والے اس کے آگے مارکھا کرڈٹے رہے اور کہا: اے عمر! ہمارا کوئی حال کرو! ہم اسلام لے آئے اور اللہ کے کرم سے گمراہی سے دور ہوئے۔

عمر مکرم آگے آئے اور کہا: وہ کلام ہمارے آگے وہراؤ! الله کا کلام مسموع کے ہوا، دل کی گرہ کھلی گراہی اور لاعلمی کی کالی گھٹادل سے بٹی، اک سرمدی سرورطاری ہوااور کہا: وہ کلام ہر کلام سے اعلیٰ واکرم ہے'' کے

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كه اك اور جمد م في بال عمر تمرم كه و رسع <u>لك ر</u>ب آگے آئے اور كہا:

''اے عمر!مسرروہوکہ ہادی اکرم کی دعا کامگارہوئی''۔

عمر مکرم کااصرار ہوا کہ ہم کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گھر کی راہ دکھاؤاور جمارے ہم اہ آؤ!

آب کی بہن فاطم "نے قرآن کے ابڑاسا سے لاکرد کا دیے اٹھا کرد یکھا قویہ درت تھی: سبح لله مافی السموات والارض و هو المعزیز المحکیم (صدید) زمین وآسان میں جو پھے ہسب خدا کی تیج پڑھتے ہیں اوروہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پران کا ول مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پنچ امسنو اب الله ورسول در خدا اور اس کے رسول پرایمان لا و تو بے افقیار پکارا شح اشھدان لاالے الله واشھدان محسوب مدان لاالے واشھدان محسوب مدان المالے واشھدان میں اوق علی اس وقت مرایا ہوں کا میں اور ترکی کی آبات من کر حضرت عمر فاروق شنے فرمایا: مما حسن ھدان لکلام و اکو مه. کیابی اچھا اور ہزرگ کلام ہے (سیرت مصطفی ص ۱۹۷) سے اس وقت حضرت خباب " حضرت عربی کہیں اور بہنوئی کو قلیم و سے در سے تھے۔

رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم کے وہ ہمدم ، عمر مکرم کولے کرسوئے دارکوہ آئے اور وہاں در کھنگھٹا کے کھڑے ہوئے ، اس لمحہ رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم وہال عم ہمدم اور دوسر بے لوگوں کے ہمراہ رہے ، عم ہمدم کو معلوم ہوا کہ عمر در کے ادھر کھڑا ہے ۔ کہا:

د' آگر عمر اصلاح کے اراد ہے ہے آر ہاہے ، ہم سے عمدہ سلوک حاصل کرلے گا اور اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے ، اس کی حسائم سے اس کو ہلاک کروں گا''۔

عمر مکرم راوی ہوئے :

عمر عمر م آئے آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! اس ارادے سے اس گھر کوراہی ہوا ہوں اور کلمہ اسلام کہہ کررسول اکرم کے حامی ہوئے ہادی اکرم کمال مسرور ہوئے اور'' اللہ احد'' کی صدا لگا گئی۔

عمر كرم كاسلام سابل اسلام كوكمال حوصله واعمر كرم الحصادركها:

''اےاللّٰہ کے رسول! سارے اہل اسلام کوہمراہ لے کرسوئے حرم آؤ کہ اللّٰہ کا گھر صدائے لا اللّٰہ الا اللّٰہ ہے معمورہ ہو''۔'

عر مرم اہل اسلام کو لے کرحرم آئے اور کھے کے گمراہوں سے کہا: اے لوگو! گواہ رہوکہ عمر کوراہ صدیٰ مل گئی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا حامی ہوا ہے۔ اہل اسلام تھلم کھلاحرم

ا صام عربی میں مکوار کو کہتے میں (المنجد) میں سیرت این ہشام کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ میں میں الفاظ آل کئے گئے ہیں۔ سیاس وقت تک مسلمان دارار قم میں بی چھپ کرعبادت کرتے تھے، حضرت عمر کے اسلام کے بعدوہ علی الاعلان حرم شریف آ کرعبادت کرنے لگے۔

آ کر محوحمد الہی ہوں گے اگر کسی کو حوصلہ ہوآ گے آئے۔

الحاصل اس طرح عمر مکرم کے واسطے سے اہل اسلام کے لئے حرم الٰہی کا در کھلا اوروہ م تھلم کھلا و ہاں آ کراللہ کے آ گے سرٹکا کر اور داراللہ کا دوڑ کر کے مسر ور ہوئے۔

علاء سے مروی ہے کہ عمر کرم اسلام لائے ،عمر کرم کا ارادہ ہوا کہ اول کسی اس طرح کے آدی کواطلاع دوں کہ دہ صارے اہل مکہ کواس امر سے مطلع کرد ہے ،اس لئے ولد معمر کے گھر گئے اوراس سے اسلام کا حال کہا ، دہ اس دم سوئے حرم دوڑے اوراس سے اسلام کا حال کہا ، دہ اس دم سوئے حرم دوڑے اور لوگوں کو عمر مکرم کے اسلام کی اطلاع دی ہے۔

عمر عمر م اس کے ہمراہ حرم آئے، لوگ اس کے عدو ہو کر حملہ آور ہوئے اور عمر کرم کو ماراعاص ولدوائل ہمی عمر مکرم کے مامول کہ اس نمیح راہ صدیٰ سے محروم رہے۔ وہال آئے لوگوں سے حال معلوم ہوا کہا: لوگو! اس سے الگ رہو! عاص اس کا حامی ہے ۔اس طرح وہ عمر مکرم کو گھر لے آئے، مگر عمر مکرم کو کہال گوارا کہ اک مگراہ اس کا حامی ہو، ماموں کی مدد کو تھکرا کر مگراہوں کے آئے ڈٹ گئے۔

مال کا رابل اسلام کے ہمراہ داراللہ گئے اور تکا داسلام اداکی ۔وہ اول لیحہ ہوا کہ اسلام کو گمراہی سے علو صل ہوا، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے عمر مکرم کواک اہم اسم عطا ہوا، اس اسم کی مراد ہے کہ عمر سے اسلام اور گمراہی الگ الگ ہوگئے ۔

عمر مرم کے اسلام سے اہل مکہ کو کمال دکھ ہوااوروہ آگے سے سوااہل اسلام کے عدوہوئے ،ادھراہل اسلام کے لئے عدوہوئے ،ادھراہل اسلام کو عمر مکرم کی ہمدمی سے کمال حوصلہ ہوااوروہ کھل کرعمل اسلام کے لئے ساعی ہوئے۔

لے طواف۔ عبد روایت این سعد کی ہے ( جزو:۳۰ مج: اول ، ص:۱۹۳ ، سیر الصحاب ، ج:۱ ، ص: ۱۰ ۲) سیماص بن واکل سہمی نے حضرت عمر فاروق کو نیاہ دی۔ (سیرت مصطفی ، ص:۱۹۸)

#### وداع مكه

رسول النصلی النه علی کل رسلہ وسلم اوررسول اکرم کے ہمدموں کی مسلسل ساعی ہے اردگرد کے لوگوں کوراہ ھدئی ملی اورکامہ اسلام کے حامی اک اک کر کے سواہوئے۔

مکہ کے گراہوں کے دل حسداور ہوس کی آگ ہے دبک اٹھے، وہ تھلم کھلا اہل اسلام کے عدوہ ہوکرد کھ دہی اورائم رسائی کے واسطے ساعی ہوئے ۔سارے اہل اسلام، اللہ اوراس کے رسول کے دلدادہ رہے اور ہرسلم کادل اسلامی دروس سے معمور رہا، اس لئے سارے دکھوں کوسیہ گئے۔

امروی کواک کم آٹھ مال ہوئے کے مرکز م اسلام لائے اور امروقی کے دس اور سیسال کووداع مکہ کا حکم ہوا۔ اس طرح عمر مکرم دو کم آٹھ سال مکہ والوں کی الم رسائی کوسبہ کر اللہ کے آگے کا مگار ہوئے۔

اہل اسلام کووداع مکہ کا تھم ہوا عمر مکرم کا ارادہ ہوا کہ وہ اہل اسلام کے ہمراہ معمور ہوا کہ وہ اہل اسلام کے ہمراہ معمور ہول کورائی ہوں ،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے آئے اوروداع مکہ کی رائے لئے اور سلح ہوکر گراہوں کے آگے سے ہوکر داراللہ آئے ، داراللہ کے دور کی ادر عماد اسلام اداکر کے گراہوں کے سرداروں سے اس طرح ہم کلام ہوئے:

''او کالے موں والو! اگر کسی کاارادہ ہو کہ اس کی ماں اس کے روئے اور اس کی گھر والی اس کو کھوئے اور اس کی اولا داس کے سائے سے محروم ہو، وہ آگے آئے اور عمر کووداع مکہ سے روکے۔

سارے گمراہ اس حوصلے ہے محروم رہے کہ وہ عمر مکرم کوروک کرمسر ور ہول۔

عمر مرم ادھرے راہی ہوکر عوالی آئے ( کمارواہ مسلم )اوراک مددگارے گھر آکر

اِلَّران بلاکشان اسلام میں غیر معمولی جوش ثبات اوروانظگی کامادہ نہ ہوتاتوایمان پر ثابت قدم رہناغیرممکن تھا(سیر الصحابہ جاص ۱۰۱) مع حضرت عمر فارق " کے یہوی میں اسلام لائے اور سلا نبوی میں بجرت ہوئی (ایساً ) سع تباءاس کادوسرانا معوالی ہے۔ سع رفاعہ بن عبدالمنذ ر۔ تھہرے عمر مکرم کے آگے گئی ہمدم وداع مکہ کرے معمورہ رسول اورسارے لوگوں کورواں کرکے رسول اللہ ملکی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور ہمدم مکرم، حاکم اسلام وداع مکہ کرے معمورہ رسول آئے۔ معالم معالم ہم ہمدردی

رسول اللہ کے ہمدوں کے سارے اموال واملاک مکہ مکرمہ ہی رہ گئے ،اس لئے مالی طورے سارے ہمدوں کا حال گراں ہوا ،اس لئے رسول اللہ کی رائے ہوئی کہ ہر مدد گاراک ہمدم کوگھر لے آئے اوراس سے والد کے لڑکے کی طرح کاعمدہ سلوک کرے۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے مددگار، رسول اكرم م كے تكم سلوك سے كمال مسر ور ہوئے اور ہمدوں كے لئے دلوں كے دروا كئے ، ہر مددگار كورسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے تتم سے اك الم سار ملاء وہ اس كا ہر طرح سے ہمدر داور دلدا دہ ہوائے عمر کرم كا معاہدہ عمدہ سلوك اسرة اولا دسالم كے سر دارولد مالك سے ہوا۔
حركرم كا معاہدہ عمدہ سلوك اسرة اولا دسالم كے سر دارولد مالك سے ہوا۔
صدا ہے عما داسلام كے لئے عمر مكرم كى رائے

معمورہ رسول کا اسلام مکہ کی طرح دکھوں اور آلام سے دورر ہا، اہل اسلام کھلم کھلا احکام اسلام کی راہ ہے راہر وہوئے اک اک کر کے اللہ والوں کا گروہ سوا ہوا اور لوگ معمورہ رسول آ آ کر دور دور دور کے ملوں کو معمور کر کے رہے ، اس لئے مسئلہ کھڑا ہوا کہ کس طرح اہل اسلام کو تا داسلام کی اطلاع ہو؟

رسول الله کا تھم ہوا کہ لوگوا ہم کورائے دو کہ مس طرح سارے اہل اسلام کو تمادا سلام کی اطلاع ملے؟
کسی کی رائے ہوئی کہ آگ سلگا کراطلاع کرو کسی کی رائے ہوئی کہ ڈھول کوٹ کر۔
عمر مکرم کی رائے ہوئی کہ اک آ دمی کھڑا ہو کر تما داسلام کے واسطے صدادے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اس رائے سے مسر در ہوئے ،اک ہمتم کو تھم ہوا کہ کھڑے ہوگر صدائے علی کل رسلہ وسلم اس رائے سے مسر در ہوئے ،اک ہمتم کو تھم ہوا کہ کھڑے ہوگر صدائے

اعقدمواخات تابادی عالم ص ۱۵۹ س حفرت عتبه بن ما لک، (سیرالصحابه ح اص ۱۰۷) س حفرت بلال حبثتی

عما داسلام کے!

اس طرح اسلام کا اک اہم کام عمر مکرم کی رائے ہے طے ہوا کہ اس کی صدا ہے ساراعالم سداکے لئے دیکے گا۔

### معرکے اور دوسرے احوال

معمورۂ رسول آکرابل اسلام کے اعدائے اسلام سے کئی معرکے ہوئے ،عمر مکرم ہر ہرمعرکے رسول اللّف ملی اللّٰه علی کل رسلہ وسلم اور اہل اسلام کے ہمراہ رہے۔ معرکہ اول اور عمر مکرم

رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے سارے ہمدم ومدگارا کھٹھے ہوئے ، معرکۂ اول کے واسطے رائے لیگئی۔

اول ہمدم مکرم کاعمدہ اور حوصلہ ورکلام ہوا، ہمدم مکرم کے کلام کی حوصلہ وری کومسموع کر کے عمر مکرم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہرتھم کے لئے آمادگی کاعبد کر کے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے ہے عمر مکرم اس معر کے کے کمال حوصلہ وری سے لڑے۔

### لڑائی کااک اہم مرحلہ

لڑائی کے اک مرحلے عمر کرم کا ماموں عاصی عمر کرم سے معرکہ آراء ہوااور عمر کرم کی دھاردار حسام سے معرکہ آراء ہوااور عمر کرم کی دھاردار حسام سے ہلاک ہوکرواصل دارالآم ہوا، اس طرح عمر کرم اسرہ کے گراہ لوگوں کی ہمدردی سے دوررہے اور اہل عالم کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سارے لوگوں سے سوا کرم ہے۔

مال کارعسکراسلام کامگارہوااور معرکہ اول کے محصوروں اور مال کامگاری لے کر معمورہ رسول اوٹا۔

ا (سیرانصحابه جام ۱۰۷) م غزوه بدر سو (بادی عالم ص ۱۷) م عاص بن بشام بن مغیره ...

#### محصوروں کے لئے عمر مکرم کی رائے

محصوروں کے داسطے رائے لی گئی ، رسول اکرم کی رائے ہوئی کہ محصوروں سے عمدہ سلوک کر د! عمر مکرم کھڑے ہوئے اور رائے دی:

''اے رسول اللہ! سارے محصوروں کو مارڈ الو''

یے عمر مکرم ساری عمر ، اللہ اور اس کے رسول کے اعداء کے لئے دھار دار حسام ہو کر رہے ، گررسول اکرم گا دہرا کر کلام ہوا:

> ''لوگو!اللہ کے حکم ہے محصوروں کے امور کے مالک ہوئے ہو،اس لئے سلوک ہے کام لو!''<sup>ی</sup>

عمر کرم دہرا کر کھڑے ہوئے اور وہی رائے دی۔ ہمدم مکرم کھڑے ہوئے اور کہا کہ: ''اے رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ محصور وں سے مال رہائی لے کرسارے لوگوں کور ہا کردو! اللہ ہے آس ہے کہ وہ اسلام لاکر گمرا ہوں کے آگے ہمارے مددگار ہوں گے۔''گ

رسول اکرم کو ہمدم مکرم کی رائے سے مسر ور ہوئے اور حکم ہوا کہ محصوروں سے مال رہائی لے کرسارے لوگوکور ہاکر دوھیے

 اس رائے کااصل مدعی وہ احساس رہا کہ اگر محصور رہا ہوگئے آس ہے کہ وہ اسلام لا کراہل اسلام کے حامی ہوں گے اس طرح اسلام کے کام کوسہارا لگے گا۔ اللہ ما لک المملک کا دھمکی والا کلام

مگراس على سے كلام الى وارد ہوا اور اس سے الله كامدى دوسرا ہى معلوم ہوا \_ كلام الى كاما حاصل اس طرح ب

''کسی رسول کے لئے وہ امر گوارا کہاں کہ لوگ اس کے لئے محصور ہوں (گوارا ہے کہ) سارے محصوروں کو مارڈ الے ، گمرلوگ اس عالم مادی کے مال واملاک کے لئے آمادہ ہو گئے اور اللہ اس عالم سرمدی کاارادہ کررہاہے اور اللہ حاوی اور حکم والا ہے ، اس مال سے کہ وصول ہوا اللہ کے دکھاور الم کے حصد دار ہوئے ، گراللہ کا لکھا ہوا امرآٹ سے آگر ہا۔''

دراصل اس دهمکی والے کلام کے روئے کلام کے موردوہ لوگ ہوئے کہ اس عالم مادی کے مصالح کے لئے مال رہائی کی وصولی کے لئے عامل ہوئے ،علماء کی رائے ہمعدودلوگ اس طرح کے رہے ہوں گے کہ حصول مال کا ارادہ کر کے اس رائے کے عامل ہوئے ،اس سے معلوم ہوا کہ عمر مکرم کی رائے یہ عاالہی سے لمی ہوئی رہی ۔

معمورۂ رسول کے اسرائلی گر وہ سے معرکہ

معرکداول کے آگے معمورہ رسول کے اک اسرائلی گروہ سے معرکہ ہوا اور دوسرے ٹی معرکے ہوئے ،عمر مکرم ہر ہرمعر کے سرگرم عمل رہے۔

### معركهٔ احداورعمرمكرم

وداع مکہ کے سال سوم ماہ صوم ہے اگئے باہ معرکہ احد ہوا۔

اعدائے اسلام اوراہل اسلام اک دوسرے کے آگے آکرلڑائی کے لئے آماد ہوئے، ادھراعدائے اسلام کادس دس سے المحاسط المحاسط ادھراعدائے اسلام کادس دس سے سیروہ کا اک کمال سلے عسکر طراراورادھراہل اسلام کاسوسی کم آٹھ سوکامیدود ومعدود ، کم عدد دو کم سلح عسکر ہے

ہردوگروہ اک دوسرے کے آگے ڈٹ کرجملہ آورہوئے، معرکہ گرم ہوا،سارے ہی اہل اسلام اللہ اللہ اسلام اللہ اور مول کے لئے دل کھول کرلڑے، مگرعلی کرمہ اللہ عم اسداللہ اسلام لئے اس طرح دلا وری اورحوصلہ وری سے لڑے کہ عسکراعداء کے دل دھڑک اٹھے اور اہل اسلام لئے کامگاری کا درکھلا ، اس گھائی والوں کی تھم عدولی سے اہل اسلام کی وہ کامگاری ادھوری رہ گئی۔

ادھر اہل اسلام کا سلح رسالہ گھائی سے ہٹ کر الگ ہوا ، ادھر مکہ کا اک سر دار کہ لڑائی اور ہوا۔

اور اس کے اطوار کا ماہر رہا ، سولوگوں کو ہمراہ لے کر گھوم کر اس گھائی کے آگے آگر تملہ آور ہوا۔

گرا ہوں کے عسکر کو اس حال کی اطلاع ملی وہ حوصلہ کر کے اکٹھے ہوئے اور گر انہوں کے دوسرے علمہ دار عکر مہ کہ ہمراہ ہوکر اہل اسلام کے عسکر کے لئے جملہ آور ہوئے۔

اللہ ماہدار عکر مہ کے ہمراہ ہوکر اہل اسلام کے عسکر کے لئے جملہ آور ہوئے۔

اللہ ماہدار عکر مہ کے ہمراہ ہوکر اہل اسلام کے عسکر کے لئے جملہ آور ہوئے۔

ابل اسلام کواک دھکاسالگا،وہ ہردد راہ سے اعداء اسلام سے گھر گئے اورساراعسکر اسلامی کئی جھے ہوکرادھرادھر ہوا۔

گمراہوں کے حملے سے رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ڈاڑھ ٹوٹ کرگری اورلو ہے کی کلاہ کے دوکڑے روئے مسعود کوگھس گئے ، رسول اکرمؓ اس حملے سے لڑ کھڑ اکراک

ا بسات شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ ی (سیرالصحابہ ج ص ۱۰۹) سے قریش کی تعداد تین ہزارتھی دوسو،سواراورسات سوزرہ پوش ہے غازیانِ اسلام کی کل تعداد صرف سات سوتھی، جس میں سوزرہ پوش اور دوسو،سوار تھے۔ ھے (حوالہ ہالا) کے حضرت امیر حمزہؓ۔ کے خالد بن ولید جوابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔

#### كُوْ هِ كُرِيَّةٍ لِي

لڑائی کی گہاما گہمی کم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ابل اسلام کے اک گروہ کے ہمراہ کوہ احد گئے ،اعدائے اسلام اک گمراہ سر داڑے ہمراہ حملہ کے ارادے ہے آگے آئے ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ گمراہوں کور دکو!

اس کھے عمر مکرم اہل اسلام کے اک گروہ کو لے کرآ گے آئے اور اعدائے اسلام سے معرکہ آراء ہوکر اعداء کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہے دور رکھا<sup>ئے</sup>

مال کارانلد والوں کا گروہ ماردھاڑ کرکے اکٹھا ہوااوررسول اکرم کے گرد آ کراعداء ہے معرکہ آراء ہوا۔

گراہوں کواحساس ہوا کہ عسکراسلامی اکٹھاہوکر معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہے اوراللہ والوں کا ہرآ دی معرکہ آرائی کے ولولے معمورہ، وہ حوصلہ ہارگئے اور معرکہ گاہ سے سٹ کرالگ ہوگئے۔

رسول اکرمؓ کے دلدادہ ہمدم ومددگا راللہ کے رسول کو لے کراحد کی اک کھوہ آ گئے کہ وہاں اللّٰہ کارسول آ رام کرے۔

. گمرا ہوں کا سر دارا دھرآ کر کھڑ اہواا ورصدالگائی:

"محدسالم ہے"؟

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كالحكم جواكر د كلام عدر كرجوا

اس طرح دہراکرصدالگائی ،گررسول اکرم کے سارے ہمدم ومددگارکلام سے رکے رہے۔

ل (بادی عالم س ۲۲۵) ع آپ نے خالد بن ولیدکوایک وست کے بمراہ ادھر بڑھتے دیکھ کرفر مایا کہ خدایا یہ لوگ یہاں تک نہ آنے یا بیاں تک نہ آنے یا بیس سے حضرت عمر نے چندمہاجرین وانسار کے ساتھ آگے بڑھ کرحملہ کیا اور ان لوگوں کو بٹایا۔ (سیر الصحاب، ج: اجس: ۱۰۹) مجابوسٹیان نے آواز لگائی: افسی المقوم مسحد مد (کیاتم لوگوں میں محمد نہیں؟) آپ نے فرمایا کوئی جواب ندوے (بادی عالم ص ۲۲۲)

و ہسر دارآ گے ہواا ورصدالگائی:

"بهرم مرمسالم بي"؟

اس کلے کود ہراکراس طرح صدالگائی ،مگرردکلام سےمحروم رہا۔

صدالگائي:

"عمرسالم ہے"؟

گر حکم رسول سے سارے ہمدم رد کلام سے رکے رہے۔

وہ سردار کمال مسر در ہوااور کہاسارے ہلاک کیجو گئے !عمر مکرم کواس کی سہار کہاں کہ وہ اللہ کے

رسول کے لئے اس طرح کا کلام مسموع کر کے دوکلام سے رکار ہے؟ صدالگائی:

"والله! محمد سالم ہے کہ اس کے واسطے سے الله گمراہوں کے سردار کودکھ

والم دے گا''ع

مراہوں کاسر دارآ کے ہوااور شی کے الد کاسم لے کرصد الگائی:

"اومٹی کے اللہ عالی عمو''

رسول التصلى التعلى كل رسله وسلم كاعمر مكرم سے كلام جواكماس سے كهو:

"الله اعلى وعالى ميم "

سردار کی صدا آئی:

ا ابوسفیان کوجب کوئی جواب نه طاتواس نے کہا: اما هو لاء فقد قتلوا (بشک وہ سار اوگ قبل ہوگئے) حضرت عمراً سال کی تاب ندال سکے فرمایا '' کذبت و الله یاعدو الله ابقی الله علیک مایت وزنک (الله کوشن خداکی قتم عمراً س کی تاب ندال سکے فرمایا ' کا کہ مایان الله نے باقی رکھا ہے ہے (حوالہ بالا) سے ابوسفیان حضرت عمر فاروق " کا جواب من کرمتی ہوااور فخر یہ لہج میں کہنے لگا: اعسل هب اعسل اعسل هب کہا الملہ میں اسکان میں اسکان میں اسکان سے اسکان سے حضرت عمر فاروق " نے کہا: الملہ اعلیٰ واجل (خدا بلندو برتر ہے)

''اگرام والامٹی کا الٰہ ہماراہی ہے گروہ اسلام اس سے عاری ہے'' عمر کرم کارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے رد کلام ہوا: ''اللہ ہماراولی ہے گمراہوں کا ولی کہاں''؟

الحاصل سردارہے اسی طرح کا مکالمہ ہوااور مآل کارسر دارآ گے ہوااور کہاا گلے سال معرکہاول کے گاؤں دوسری لڑائی کا وعدہ ہے۔

عمر مکرم کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس سے کہددو کہ وعدہ رہا ہم اگلے سال معرکہ اول کے گاؤں آئرمعرکہ آراء ہوں گے۔

عمر مكرم كے لئے إك اہم اكرام

وداع مکہ کے سال سوم، عمر کمرم کی لڑگئے ہے رسول اکرم صلی الله علی کل رسلہ وسلم کی عروی کا معاملہ ہوااوروہ مسلموں کی ماں اور رسول اکرم کی عروس ہوکر رسول الله علی کل رسلہ وسلم کے گھر آئی ،اس طرح عمر کمرم کواک اورا کرام طلاکہ وہ رسول اکرم کے سسر ہوئے ہے اسمار کیا گئے گروہ سے معمر کہ

اک دوسرےاسرائلی گروہ ہے سوئے عبدی ہوئی ،رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم

ا اس کے جواب میں ابوسفیان بولا: لناعنوی و لاعنوی لکم. (عزی بت جارا ہے تمہار آئیس) عمر فاروق نے اسمنی سے جواب میں ابوسفیان بولا: لناعنوی و لاعنوی لکم. (الله جاراولی ہے تمہار آئیس) ، ابوسفیان نے کہا کہ بیلا ان بنگ بدر کے برابر ہوگی لیعنی ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا حضرت عمر فاروق نے آپ کے ارشاد کے موافق جواب دیا کہ بنیس برابر نہیں ہوئی ، کیونکہ جارے مقتولین جنت میں بیں اور تمہار متتولین دوزخ میں اس کے بعد ابوسفیان فاموش ہوگیا چراس نے بلند آوازے کہا اب باراتمہار امتقابلہ آئندہ سال بدر میں ہوگا ۔ آنخضرت کے بعد ابوسفیان فاموش ہوگیا چراس نے بلند آوازے کہا ہے ہوا ہم کو یہ وعد منظور ہے ) تاریخ اسلام تاص ۱۹۵ ۔ سیام الموشین خضرت حفصہ کی بہلے شو برخیس بن حذافہ حضرت حفصہ کی کہلے شو برخیس بن حذافہ کا انتقال غروہ فاصد قبل ہوا تھا اور ان کی موت کا سب وہ زخم تھے جوانیس غزوہ بدر میں آئے تھے (عبد نبوت کے ماہ وسال ص ۱۲۵) سے (بادی عالم ۱۳۳۳) فیغزوہ بونی خسر ۔

کے تھم سے اس گروہ کے سارے لوگ معمورہ رسول سے دور کئے گئے ،عمر مکرم ہر ہر گام رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمرار ہے۔

معركه موعل<sup>ا</sup> اورغمر مكرم كاكردار

معرکہ احدکواک سال مکمل ہوا، کے والوں کا سر دار آمادہ ہوا کہ لڑائی کے اس وعد بے کا معاملہ کسی طرح لڑائی ہے الگ رہ کر ہی طے ہو، اس لئے وہ اک دوسر نے ٹروہ کے سر دارولد مسعود ہی ہواں کہ اک کام کرومعمورہ رسول کے لئے راہی ہو اور وہاں رہ کر ہمارے اسلحہ اور ہمارے عدد کا حال ہر آ دمی سے اس طرح کہو کہ سارے لوگوں کے دلوں کو ہمارا ڈرطاری ہوا اور وہ ڈرکرمعرکہ آرائی کے ارادے سے الگ ہوں ، سر دار مکہ کا وعدہ ہوا کہ وہ اس کے صلح اس کواموال دے کرمسر ورکرے گا۔

وہ سرداراس کام کے لئے معمورہ رسول کے لئے راہی ہوااور دہاں آکرلوگوں سے طرح کے احوال کہدکر اس کام کے لئے معمورہ رسول کے ورد ہو! طرح کے احوال کہدکر اس کے دور ہو! اس سے لوگوں کو معمولی ڈرو ہراس ہو، امگر معانی اللہ کی امداد کے احساس سے دل معمور ہوااور کہا:

''الله جمارے امور کاما لک ہے اور وہی سارے مددگاروں سے سوا جمارا سے '' مددگار ہے۔''

ا غزوہ احدے والی پر ابوسفیان بیر کہ کر گیاتھا کہ اسلام مقام بدر میں جنگ ہوگی اور مسلمانوں نے منظور کرلیاتھا، اس لئے غزوہ کانام غزوہ بدر موعد ، غزوہ بدر خانی غزوہ بدر صغری اور غزوہ بدر اخری مشہور ہے۔ (تاریخ اسلام ، ص: ۲۵ اس انعی کا ، ج: ۱) ع نعیم بن مسعود انتجی ۔ (بادی عالم ، ص: ۲۵ میں انعیم بن مسعود التجبی مدینہ منورہ آکر ربا اور وبال رہ کرلوگوں میں مکہ والوں کی طاقت و شوکت کا خوب چرچا کیا مکر مسلمانوں کے دل اور کیے ہوگئے اور اللہ پر ان کا ایمان اور بڑھ کیا اور اور حسب ساللہ ا و ضعم المو کیل کہ کراس غزوے کیلئے تیار ہوگئے ، قرآن کریم کی اس بارے آیات نازل ہو کیس جن میں صحابہ کرم کی مدح اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کیلئے وعید آئی ہے۔ (بادی عالم ، ص: ۲۵ میں جوالہ سیرت مصطفیٰ ، ج: ام ص: ۱۲۱) ہمدم گرامی عمر، رسول اکرم کے آئے اور اطلاع دی کہ لوگ مکہ والوں کے احوال معلوم کرکے اس طرح ہراساں ہوگئے۔؟ رسول اکرم اٹھے اور کہا کہ کوئی حال ہو، اللہ کارسول اس معرکے کے لئے لامحالہ راہی ہوگا۔رسول اکرم اہل اسلام کولے کرمعرکے کے واسطے راہی ہوئے ،گر گمراہ حوصلہ ہارکر گھروں کولوٹ گئے ،اس طرح اللہ کے رسول کا دعدہ مکمل ہوا کہ ہم اگلے سال معرکہ آرائی کے لئے راہی ہوں اور کے والے اس وعدے سے روگرواں ہوگئے۔ اگلے سال معرکہ آرائی کے لئے راہی ہوں اور کے والے اس وعدے سے روگرواں ہوگئے۔ گمرا ہول کے سے اک معرکہ اور عمر مکرم

اس معر کے سکراسلامی کے دوعلم ہوئے اک ہمدوں کاعلم اور دوسرا مددگاروں کا۔ ہمدموں کے علمدار، ہمدم تکرم ہوئے اور مددگاروں کاعلم ، مددگار رسول ، سعنہ کوملاء سکراسلام کے وسطی جھے کی سرداری عمر تکرم کوملی \_

راہ کے اک مرطے آ کر گمراہوں کا اک آ دمی ملا کھ عسکر اسلام کے احوال کے حصول کے لئے وہاں سے دائی ہوا ، عمر کرم اس کو محصور کرکے لائے ، اس سے عسکر اعداء کے اہم احوال معلوم کرکے اس کا مارڈ الا ، اس سے سارے اعداء ہراساں ہوگئے۔ اس معرکے عمر مکرم مامور رہے کہ معرکے کی گہما گہمی کے لیجے صدالگائے کہ ہروہ آ دمی کہ وہ کلمہ اسلام کہددے گاوہ ہلاکی سے دوررہے گا۔

## مكارول كے سردار كى مكروہ كلامي اور عمر مكرم

عسکراسلام کامگار ہوکرمعمور ہ رسول لوٹا ، راہ کے اک مرحلے اک ہمدم اور مددگار کی ماطا ہر کے کسی مسئلے کے لئے لڑائی ہوگئی ، مکاروں کا سرداراس لڑائی سے کمال مسرور ہواورلڑائی کو ہوادی اور کہا:

ل (بادی عالم) مع غزد ، مصطلق ،اس کوغز وہ مریع بھی کہتے ہیں۔مصطلق بی نزاعہ کے ایک شخص کالقب تھا۔ (حوالہ بالا) سے حضرت سعد بن حافہ سے (سیرت خلفائے راشدین جس: ۹۹)

'' سارے ہمدم ہمارے حاکم ہوگئے''اور مکروہ کلامی کی اُس کی مکروہ کلام کے لئے کلام البی واردہوا ،رسول اکرم کواس کے مکروہ کلام کی اطلاع ہوئی ،عمر مکرم اٹھےاور کہا:

"اے رسول الله! اگر حکم ہوااس مکارکو مارڈ الوں؟ حکم ہوا کہ اس ارادے سے دور رہو۔

مکاروں کی عروس مطہرہ کے لئے اک مکروہ کاروائی اور عمر مکرم کی رائے

راہ کے اک مرحلے اک اور معاملہ ہوا کہ مکارول کا گروہ عروس مطہرہ کی رسوائی اور سوء کردار کے لئے طرح طرح کی عمروہ کلائی کر کے ساعی ہوا کہ مکارول اٹل اسلام کور سواکر ہے، رسول اکرم کواس سے دلی دکھ ہوا ہاس کم محمر عمل کر مماللہ اور ہمرم اللہ اور ہمرم اللہ اور ہمرم اللہ اور ہمرم اللہ اور ہمرم کا ہمر و مطہر ہے۔ ہم واسے دور ہے اور وہ ہم طرح طا ہمر و مطہر ہے۔

كهائى والأعمعركها ورعمر مكرم

کھائی والامعرکہ اسلامی معرکوں کا اک اہم معرکہ ہوا، عمر مکرم اس معرکے کے اک اہم حصے کے سالار ہوئے ،اس لئے اس محل اک اللہ کے گھر کی معماری کی گئی اوروہ اللہ کا گھر عمر مکرم مے سالار ہوئے ،اس لئے اس محل اک اللہ کے گھر کی معماری کی گئی اوروہ اللہ کا گھر عمر مکرم کے سام سے موسوم ہے ۔

معامدة صلح اورعمرمكرم

وداع مکہ کو دو کم آٹھ سال ہوئے اوراس سال کا دسواں ماہ ہوا رسول اکرم صلی الله علی

لے عبداللہ بن الی بن سلول نے کہا: خدا کی متم مدید پہنچ کرعزت والا ذکت والے کو نکال باہر کرے گا سے قرآن کرم میں ارشاد ہوا: کسنسن دجع نساللی المعدینة لینحو جن الاعز منهاالا ذل. (سیرت خلفائے راشدین ہمن ۹۰۰) سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم ما جعین نے گواہی دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ ٹیر برائی سے پاک ہیں۔ (بادی عالم صحابہ کے اللہ بحوالہ سیرت مصطفیٰ ج ۲۳ بحوالہ بھر کا خندق۔ ہے (سیرت خلفائے راشدین ہمن ۹۹۰، سیرالصحابہ ج: ص: ۱۱) سمیلے حدیدید یہ بیار کی عالم ہمن ۲۹۱)

کل رسلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکر مدکے لئے راہی ہوئے اوراس امر کومحسوں کر کے کہ مگر ابول کو ۔ لگے گا کہ گروہ اسلام لڑائی کے ارادے سے آر ہاہے، رسول اکرم کا اہل اسلام کو تھم ہوا کہ اسلحہ رکھ کر راہی ہوں!

راہ کے اک مرحلے عمر کرم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے آئے اور کہااے رسول اللہ! گروہ اسلام سوئے اعداء راہی ہوا ہے، کس طرح گوار اہو کہ اسلحہ رکھ کر راہی ہوں۔ موج جماری رائے ہے کہ اسلحہ اٹھا کر راہی ہوں۔

رسول اکرم اس رائے سے مسر ورہوئے اور تھم ہوا کہ معمورہ رسول سے اسلحہ اٹھالاؤ!

راہ کے اک مرحلے آکررسول اکرم سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے والے
ہرطرح لڑائی کے لئے آمادہ ہو گئے اور سارے لوگوں کا ارادہ ہے کہ اہل اسلام کو مکے سے دورہ بی
روک کرمعر کہ آراء ہوں گے، مگر رسول اکرم کا ارادہ لڑائی سے دوری کا بی رہا، اس لئے وامادِ
رسول، اسلام کے حاکم سوم کو تھم ہوا کہ مکہ مکر مہ کے لئے راہی ہوں! وہ مکہ مکر مہ گئے اور ادھر بی
روک لئے گئے۔

اہل اسلام کوکسی طرح اطلاع ملی کہ داما درسول مارے گئے ، اس اطلاع سے رسول اکرم مکو کمال دکھ ہوااور کہا کہ ہرآ دمی ہم سے عہد کرے کہ وہ اللہ کے رسول کے ہمراہ اعدائے اسلام سے ڈٹ کرلڑے گا!

رسول اکرمؓ کے اس حکم کومسموع کر کے دوسوکم سولہ سوابل اسلام کا اس دم رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم سے عہد ہوا ،اسی عہد کے واسطے اللہ کا کلام وار دہوا۔

عمر مکرم اول ہی ہے لڑائی کے لئے آ مادہ رہے ،اطلاع ملی کہلوگوں کارسول اکرمؓ ہے عہد ہور ماہے آگے آئے اور رسول اکرمؓ ہے لڑائی کے داسطے عہد کر کے مسرور ہوئے۔

إ (سير الصحاب، ج: ١٩ص: ١١١) ع حضرت عثمان ( بادى عالم، ص: ٢٩٨)

مکدوالوں کے کئی سردارآئے اور رسول اکرم سے مکا لمے کر کے لوٹ گئے۔

مال کار کے والے صلح کے لئے آ مادہ ہوگئے۔ ولدعمر سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاصلح کے امور کے لئے مکالمہ ومعاہدہ ہوا۔

معاہدہ صلح کے طے کردہ امورے اک امر کمال کر ارہا کہ '' اگر کوئی آدمی کے والوں سے رہا ہوکر اور اسلام لاکر معمورہ رسول آئے گا، وہ معاہدہ کی روے کے والوں کے حوالے ہوگا اور اگر کوئی مسلم معمورہ رسول سے راہی ہوکر مکہ مکر مہ آئے گا، وہ کے والوں ہی کے ہمراہ رہے گے۔''

عمر مکرم کواس امرے کمال دکھ ہوا ہ عمر مکرم رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آئے اور کہا کہ "آئے اور کہا کہ "اے رسول اللہ! ہم راہ صدیٰ کے عامل ہوکرکس لئے اس طرح رسوا ہوں؟ مگر ہادی کامل الشے اور کہا: "اللہ کارسول ہوکر وار دہوا ہوں ،امرمحال ہے کہ وعدہ کر کے اس سے ہوئی "۔"

عمر مرم اٹھ کرمسلم اول ،سررسول کے آگئے آئے اوراس سے اس طرح کا کلام ہوا۔

مسلم اول کا عمر مکرم سے اس طرح کا رد کلام ہوا کہ اس سے اول رسول اکرم " -

عمر کرم کوا حساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے اس طرح سے سوال سوئے عملی ہے، اس لئے اس کے صلے عماد اسلام کی ادائے گی کی ،صائم رہے، کئی مملوکوں کور ہائی دی اور عطاو کرم کے در کھولے کہ دل سے صدا آئی کہ وہ سوئے عملی سے دور ہوئے کے

معاہدے کے سارے امور کھمل ہوئے ،عمر مکرم مامور ہوئے کہ وہ اس معاہدے کواسم عمر کی مُہر لگادے <del>"</del>

رسول اکرم معمورہ رسول اوٹے ، راہ کے اک مرحلے آ کررسول اکرم کواک کامل سورہ وی کی گئی۔

ہادی کامل کا عمر محرم کو تھم ہوا کہ اے عمر!ادھر آؤ! عمر مکرم آگے ہوئے۔رسول الله علی کل رسله دسلم سے دہ سورہ مسموع ہوئی،رسول اکرم کا کلام ہوا کہ اس لیجے اس سورہ کی وحی سے ہم کمال مسرور ہوئے۔

اسرائلی گر و ہ<sup>ھ</sup>ے معر کدا ورغمر مکرم

وداع مکہ کواک کم آٹھ سال ہوئے ،اک اسرائلی گروہ سے معرکہ ہوا،وہ اسرائلی گروہ کی محکم حصاروں کا مالک رہا جسکراسلام اسرائلی حصاروں کے آگے وارد ہوا،سارے اعداء اسلام حصاروں کے کواڑ لگا کرمحصور ہورہے۔

اہل اسلام کے سلسل حملوں ہے اک محکم حصار ٹو ٹا اور معمولی اٹر ائی ہے اہل اسلام اس کے مالک ہوئے۔ ہوئے۔

ا (سیرت خلفائے راشدین ،سیرالصحابہ جا،ص:۱۱۱) عے حضرت عمرؓ نے بھی اس پرد سخط کئے ہے سورۃ الفتح جو کہ اس موقع پرنازل ہوئی تھی ہے (سیرالصحابہ ج:۱،ص:۱۱۲) ہے غزوۂ خیبر (بادی عالم ،ص:۳۷۲)

دوسرے حصارکے لئے اک سحرحاکم اول کوعلم عطابوا، دوسری سحرعمر مکرم عسکراسلام کے علمہدار ہوئے ، مگر کا مگاری علی کرمہ اللہ ہی کے حملے سے حاصل ہوئی اور اہل اسلام اس کے مالکہ ہوئے۔ مالک ہوئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے وہاں کی املاک کے جھے کر کے عسکر اسلام کو دیے گئے ،اک حصہ عمر مگرم کو حکمال حاصل ہوا کہ سارے لوگوں سے اول وہ حصہ اللہ کی راہ دے کرمسر ورہوئے۔

معركة مكة مكرمهاور عمرمكرم

اہل مکہ معاہدہ صلح سے روگرداں ہوگئے اور مکہ والوں کی مکروہ عملی سے معاہدہ صلح توٹا ،اس طرح معرکہ مکہ کرمہ کی راہ ہموار ہوئی۔

رسول اکرم صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا تھم ہوا کہ اس معر کے کے سارے احوال سے
اعداء اسلام کو لاعلم رکھو، گراک ہمدم کہ اس کے گھروالے مکہ مکرمہ ہی تھہرے رہے ،اس کو اس
امر کا احساس ہوا کہ اگروہ اہل ا مکہ کو اس معر کے کی اطلاع کردے گا اس کے صلے مکہ والوں کا اس
کے گھروالوں سے عمدہ سلوک ہوگا ، اس احساس کو لے کرمعر کے کی اطلاع کا حامل اک مراسلہ
اہل مکہ کے واسطے لکھا اور وہ مراسلہ اہل مکہ کی اک مملوکہ سارہ کودے کرکہا کہ مکہ والوں کودے

الرادی عالم) کی تخضرت علی نے فیرکی زمین جاہدین میں تقلیم کردی، چناچدایک بکوا ثمغ نامی حضرت عمر فاروق سے حصے میں آیا، انہوں نے اس کوراہ خدامیں وقف کردیا۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلاوقف تھا جوگل آیا (سیر الصحابہ میں ایمانہ میں حصے میں آیا، انہوں نے اس کوراہ خدامیں وقف کردیا۔ اسلام کی تاریخ میں مدے حلیف بن گئے ، سلح نامہ کی روسے میں بوخزاعد آخضرت علی خضرت علی کے اور بنو کر قریش مکہ کے حلیف بن گئے ، سلح نامہ کی انہوں نے بنو تراعہ پر شبخون مارا، قریش مکہ کا فرض اب وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے ، بنو بکر کی نیت بگڑی انہوں نے بنو تراعہ پر شبخون مارا، قریش مکہ کے بنو بکر کو جھیار فراہم کئے اور اس کی مدد کی (تاریخ اسلام، کا امسان کی مدد کی (تاریخ اسلام) سم حاطب بن الی بلند "۔

آؤ! مملو کہ سارہ وہ مراسلہ لے کرسوئے مکہ راہی ہوئی ، ادھر رسول اکرم کوالہام البی سے سارے معا<u>ملے کی اطلاع ہوئی اسی دم علی کرمہ اللہ 'ولدعوام</u> اور ولداسود علی کو تھم ہوا کہ مملو کہ کومراسلہ کے ہمراہ محصور کرکے لاؤ!

علی کرمہ اللہ ہردوہ دم کے ہمراہ دوڑ کرگئے اور راہ کے اک مرحلے اُس کوروک کرکھڑے ہوگئے اور مراسلہ کے لئے سوال ہوا کہ کہاں ہے؟ وہ مکر گئی۔ گرعلی کرمہ اللہ کی دھمکی سے ڈرگئی اور وہ مراسلہ اس کے موئے سرسے ملا۔ مراسلہ اور سارہ

مرحی کرمہ اللہ ی و می سے ڈری اوروہ مراسلہ اس کے موتے سرسے ملا مراسلہ اور سارہ کو کے کرمہ اللہ ، رسول اکرم کے آئے ، رسول اکرم کا تھم ہوا کہ محرر مراسلہ کولاؤ!وہ لائے گئے ، رسول اکرم کا اس سے سوال ہوا: کس لئے اس مکر وہ ملی کے عامل ہوئے ہو؟

وہ آگے آئے اور کہا: اے رسول اللہ! مری مراد رہی کہ اس اطلاع سے اہل مکمسر ورہوں گے اور مرے گھر والوں سے محدوالوں کاعمدہ سلوک ہوگا۔

اس کلام کومسموع کر کے عمر مکرم کھول اٹھے حسام لے کرآ گے آئے اور کہا: اے رسول اللہ! اگر تھم ہو کہ اس مکار کاسراڑ ادوں! رسول اکرم کا کلام ہوا: اے عمر! معلوم ہے کہ وہ معرکہ ادل کامساہم ہے اور معرکہ اول والوں کے لئے کلام الٰہی ہے: ''کوئی عمل کرو! دارا لآم سے دور ہی رہوگے۔'' رسول اکرم کے تھم سے اس ہمرم کور ہائی کی ۔

ا حضرت زبیر بن عوام مین مقداد بن اسود مین روضد جناح ، آپ نے فرمایا تھا کدوہ عورت تہمیں روضہ جناح میں ملے گ نھیک ای مقام پر لی ۔ ( تاریخ اسلام ، جا،ص: ۲۰۷ ) سع حضرت علی نے تلوارسونت کرکہا کہ خط دو، ور نہ بر ہند کرکے تلاثی کی جائیگی ، اس پر اس نے اپنے جوڑے سے خط نکال کردیا۔ ( حوالہ بالا ) سی حضرت عمر فاردق پھر کھر کمنافقین سے سخت نفر تکرتے تھے حاطب کومنافق سمجھ کر ہو لے نیارسول اللہ! اجازت و سکھیے! میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ حاطب بدر میں شریک ہوئے ہیں اور فرجم بھی ہے کہ اہل بدر کواللہ نے جھا تک کردیکھا ہے اور ان سے فرمایا ہے کہتم جو چا ہوگل کرو میں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔ آل عبد نبوت کے ماہ سال ، ص: ۲۵۴ ، تاریخ اسلام عاص ۲۰۷ ) وداع مکہ کوآٹھ سال ہوئے ماہ صوم کی دیل کورسول اکرم کے حکم ہے دیل وی سوکے دیل وی سوکے دیل وی سوکے دیل وی سوکے ملہ راہی دیل اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ سوئے مکہ راہی ہوئے اور مکہ مکر مہے گئی مرحلے ادھراک وادی سے کے وسط آکر رکے۔

کہ والوں کا سردار، دوسرے سرداروں کے ہمراہ حصول احوال کے لئے مکہ مکرمہ سے راہی ہوکروادی کے سرے آکر کھڑ اہوا، رسول اکرمؓ کے ہرکارے اور عسکراسلامی کی رکھوالی والے ادھرآئے اور سرداروں کو تحصور کرکے کھڑ ہے ہوئے، ملے کے سردار کی صدامسموع کرکے رسول اللہ کے می مکرم ادھرآئے، ملے کا سرادرآگے ہوااور کہا: اے عمرسول! ہماری رہائی کا کوئی سلسلہ کرو!

عمرسول کا کلام ہوا کہ اے سر دار! مرے ہمراہ سوار ہوکررسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم ہے ملو! عم مرم اس سر دارکوسوار کر کے سوئے مسکر رواں ہوئے۔

عمر طرم عسکر کی رکھوالی کے ارادے سے ادھر آئے اور معلوم ہوا کہ کہ عم مکرم کے ہمراہ سر دار مکہ سوار ہے،حسام لے کراس سر دار کے لئے دوڑے اور کہا:

''الحمد للدمكه كاسر دار بهار أمحصور ہے۔''

عم رسول سواری دوڑ اکررسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے آگے آئے ،ادھر عمر کرم دوڑ ہے ہوئے وہاں آئے اوررسول الله الله علی کل رسله وسلم سے کہا:اے رسول الله اوہ کے کاسردارہے الحمد لللہ کسی عہد کے علاوہ ہی ہم کوحاصل ہوا ہے،اس لئے اگر تھم ہوااس کاسراڑ ادوں۔

عم مکرم آگے آئے اور کہا: کے کے اس مردارے مراعبدہے کہ وہ بلاک سے

ا مده ماه رمضان المبارك كى دس تاريخ كوآب مدينت فطري آب كے ساتھ دس بزار صحابية تھے۔ سع وادى مرالظبر ان - ( تاريخ اسلام ) سع حضرت عباس -

دور ہوگا ۔

عمر مرم مصررے کہ مکے کی سردار کی ہلاکی کا تھم ہو، مگر رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کا تھم ہوا: اے عم مکرم! اس سردار کو ہمراہ لے کرآرام گاہ لوٹو! اگلی تحروہ اسلام لے آئے ۔

اگلی سحر ہوئی رسول اکرم کا حکم ہوا کہ عسکر اسلامی اس وادی ہے رواں ہو!اسلام کاوہ عسکر طرار سوئے مکہ مکر مکہ راہی ہوا۔

کے والوں کا کہاں حوصلہ کہ وہ اس سے معرکہ آراء ہوں، رسول اکرم مکہ مکرمہ کی کامگاری حاصل کر کے سوئے حرم رواں ہوئے، داراللہ کا دورکر کے داراللہ کے درکے آگے کے مطرعہ ہوئے۔

کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں سے ہمکلام ہوئے۔

اس کلام کوکر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم عمر مکرم کوہمراہ لے کراس کوہ آئے کہ وہ کلام اللہ کا م کام اللی کی روسے علم اللہ کے اسم سے موسوم ہے۔ مردول کے کئی گروہوں کارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے عہد ہوا، مگر ہر مادام کوعہد سے دورر کھااوراس گروہ کو تھم ہوا کہ وہ عمر مکرم سے عہد کرے۔ ہے۔

#### معر که وا دی واوطاس<sup>ه</sup>

اس معرکے کہ ہمدموں کے گروہ کا اک علم عمر مکرم کوعطا ہوا ،اس سے معلوم ہوا کہ ہمدموں کے گروہ کی سرداری کا اکرام عمر مکرم کوعطا ہوا۔

اول اول اس معر کے عسکراسلام، اعداء کے حملوں سے ادھرادھر ہوااوررسول اکرم م کے ہمراہ کوئی دی آمی رہ گئے ، ہمدم مکرم، ہمدم عمر علی کرمہ اللّٰد، ہمدم اسامہ اوررسول اللّٰه صلی اللّٰہ

ا بادی عالم بس:۳۲۲) می (ایضاً) می الله تعالی کاارشاد ہے:ان الصفاد المعروة من شعائد الله. (ترجمه) ب شک صفاادر مرده نشانیوں میں ہے ہیں الله کی (ترجمه شخ البند) میم (سیرانصحابہ جابص ۱۱۳۰) هیخزوه جنین -۲ (سیرت خلفائے راشدین بھی:۱۰۱) علی کل رسلہ وسلم کے عم کرم ہادی کامل کے ہمراہ رہے لیا آل کا مگاری اہل اسلام ہی کو حاصل ہوئی۔

#### معركةسرة

اس معرے عمر مکرم گھر کا آ دھامال اللہ کی راہ دے کرمسر درہوئے اور ہر ہرگام رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔

اعدائے اسلام لڑائی کے حوصلے سے محروم رہے، رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اسلامی عسکر کے ہمراہ معمورہ رسول لوٹ آئے۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كرحله وداع كي المح عمر مرم بادى كامل كي بمراه

-4

## وصال رسول اور حال عمر

مکہ تکرمہ سے لوٹ کررسول اکرمؓ معمورہ رسول آئے اوردس تحرمحموم رہ کردارالسلام کوراہی ہوئے۔

> عمر مکرم حواس کم کر کے حرم رسول آئے اور لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے: '' اگر کوئی کہے گا کہ رسول اکرم گراہی ملک عدم ہوگئے ،عمراس کا سر اڑا دےگا''

کے معلوم کہ عمر مکرم کی اس سے مراد ہو کہ مکاروں کا گروہ ہر طرح کی مکروہ کاروائی سے رکار ہے۔

ا (سیرت خلفائے راشدین، ص:۱۰۱) مع فوق وہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق ٹنے گھر کا آوھاسامان لاکرد کھ ویا تھا سے جمۃ الوداع سے شایداس میں یہ بھی مصلحت ہو کہ منافقین کوفتنہ پر دازی کا موقع نہ ملے \_ (سیرالصحاب، 17،ص: ۱۱۲)

مگراولا دساعدہ کے محل عالم اسلام کی سرداری کا مسئلہ کھڑ اہوا،عمر مکرم مسلم اول کے ہمراہ وہاں گئے اور کمال عدگی ہے وہ مسئلہ حل کر کے لوٹے ادر سارے لوگوں سے اول عمر مکرم کامسلم اول سے عہد ہوا۔

مسلم اول سوادوسال اسلام کے حاکم اول رہے، ہراہم کام کے واسطے حاکم اول کوعمر مکرم کی ہمراہی حاصل رہی ، کلام اللی اکم محل عمر مکرم ہی کی رائے سے اکٹھا ہوا۔ عمر مکرم ، اسلام کے دوسر سے حاکم

مسلم اول ساٹھ اورسہ سال کی عمر کمل کرکے ماہ صوم سے سے ماہ کم وس وس اوردوکوسوموار کی سے راہی دارالسلام ہوئے اور عمر کرم حاکم اسلام ہوئے۔

ملک کسری اور دوسرے ملکوں کی کامگاری

آ گے مسطور ہوا کہ ہمدم رسول ، حسام اللّٰد کسکر اور دوسرے حصول کی کا مگاری حاصل کر کے وائل کے سردار کوعسکر اسلام کی سالاری دے کرملک روم کے واسطے راہی ہوئے ، اس لئے ادھر کا مگاری کاسلسلدرکا۔

عر مرم حاکم اسلام ہوکراول ملک کسریٰ کی کامگاری کے واسطے ساعی ہوئے اس لئے کئی سے اسلامی لڑائی کے واسطے لوگوں سے ہم کلام رہے، مگرلوگ آ مادگی سے دوررہے۔

ا ۲۲ جمادی الثانی بروزسوموارسید ناصد این اکبڑی وفات ہوئی۔ یا بانقیا اور جیرہ ان پرابران کی حکومت تھی ،ان اصلاع کو خالد بن ولید فتح کر چکے تھے ،حضرت ابو بکرصد بن گئے تھم سے بٹنی بن حارث کو اپنا جائشین کر کے مہم شام کی اعانت کیلئے ان کو شام جانا پڑا تھا ،حضرت خالد بن ولید گئ کا جانا تھا کہ عراق کی فقو حات رک گئیں ۔ (سیر الصحابہ ، ج اہم : ۱۹۳)

ل لوگ تین دن تک خاموش رہے ، اس خاموش کو مورجین نے خاص طور پر محسوس کیا اور انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق شنے پہلے ہی ون چونکہ خالد بن ولید کی معزولی کا فرمان لکھ کرشام کے ملک کی طرف کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق شنے پہلے ہی ون چونکہ خالد بن ولید کی معزولی کا فرمان لکھ کرشام کے ملک کی طرف میں انہذا لوگ ان سے آمادہ نہیں ہوئے تھے یہ خیال میر اسر خلط ہے ، فاروق اعظم کے فرمان کی کس نے بھی کہ یہ بین ایس کا فادہ کرنے ہے آمادہ نہیں ہوئے تھے یہ خیال مراسر خلط ہے ، فاروق اعظم کے فرمان کی کس نے بھی کہ یہ بین ایس کا فاف نہیں کی (بقید حاشیدا گلے صفحے پر ملاحظہ ہو ۔ )

اک سحر کمال عدہ کلامی کی ،اس ہے اہل اسلام کے دل اسلامی لڑائی کے اکرام سے معمور ہوئے ، سارے لوگوں سے اول ولدمسعود کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ مہم ملک کسریٰ کے واسطے آ مادہ ہے

(بقیہ جاشہ صفحہ گذشتہ ) کہاں کا حال عام لوگوں کومعلوم ہوا ہو،اگر واقعی فاروق اعظم سے لوگ مدینہ میں ٹا خوش ہو گئے تھے تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا ،اسکاذ کرخاص الخاص طور پر موزھین کوککھٹا پڑتا اوراسی ناراضی کے دور ہونے کے اسباب بھی بیان کرنے ضروری تھے یہ ایک ایساغلط خیال ہے کہ اصحاب نبوی کی شان میں بہت بری گتا فی لازم آتی ہے، وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ کسی اختلاف رائے کی بناء پرترغیب جہاد کی تحقیر کرتے ۔بات صرف بیتھی کہ جہاد کیلئے سب تیار تھے مگر ذمہ داری لینے یا بیڑاہ اٹھانے میں متامل اور ایک دوسر شخص کے منتظر تھے ،ان میں ہر مخص سے بچھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور بھے سے زیادہ قابل عزت لوگ موجود ہیں ،وہ جواب دیں گے، ای طرح ہرایگ شخص دوسرے کا منتظر تھا بعض اوقات اس فتم کی گرہ بڑے بڑے مجمعول میں لگ جایا کرتی ہے اور ہم اینے زیانے میں بھی اس فتم کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں بیانسانی فطرت کاخاصہ معلوم ہوتا ہے،ای لئے اعمال نیک، خیرات وصدقات کے متعلق ایک طرف سے بچنے کیلئے چھیانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرق اعلانہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ہے تا کہ دوسرول کوتریض وجراًت ہواور خاموثی کی کوئی گرہ نہ گئے پائے۔ فاروق اعظم نے اگراپی خلافت کے پہلے ہی ون حضرت خالد بن ولیدگی معزولی کا حکم لکھا تھا تو جہادی ترغیب تو انہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد ہی مہلی تقریراور پہلی ہی مجلس میں دی تھی اس تقریراورتر غیب کے بعد ہی انہوں نے خالد بن ولیڈ کی معزول کا پیغام لکھوایا ہوگا، پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلی ترغیب کا جواب مجمع کی طرف سے کیوں ندملا؟ بات مدہے کہ بعض اوقات کوئی استادایے شاگردول کوررسے کے کمرے میں تلم دیتاہے کہ تختہ سیاہ کوکیڑے سے صاف کردویا نقشے کولییٹ دو بگراس کے اس تھم کی کوئی طالب علم تقیل نہیں کرتا،اس کاپ سبب نہیں ہوتاہے کہ استاد کے تھم کی تقیل کوشا گرد ضرور نہیں سجھتے ، بلکتھیل نہ ہونے کاسب بیہ ہوتاہے کہ استاد نے سارے کے سارے شاگردوں کو مخاطب کرکے بیتھم دیا تھاجب وہی استاد کسی ایک یاشا گرووں کا نام لے کریہی تھم دیتا ہے تو فوراً اس تھم کی فٹیل ہوجاتی ہے۔ بہر صال لوگوں کے مجمع کا نتین دن خاموش رہنا خواہ کسی سب ہے ہوگھر پیرسبب تو ہرگز نہ تھا کہ وہ خالد بن ولیڈ کی معزولی سے ناراض تھے، کیونکہ خورمدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت الی موجود تھی جوخالدین ولیڈ کو مالک بن نومرہ کے معاملے میں قابل مواخذہ یقین کرتی تھی ، اگراورلوگ ناراض تھے تو وہ جماعت تو فاروق اعظم سے خوش ہوگی ، ان لوگوں کو سی چزنے فاموش رکھا؟ (تاریخ اسلام جلداص ۱۳۳)

(حاشيصغه هذا) إ ابوعبيد بن مسعود ثقفي فيليد ثقيف كمردار تقير (الهذا من ٣١٣)

اسی طرح ستخد کھڑ ہے ہوئے اور دم کے دم دوسو کاعسکرلڑائی کے واسطے آ ما دہ ہوا۔ عمر مرم کے حکم سے ولدمسعوداس عسکر کے سالا رہوئے ، وہ عسکر اسلام کو لے کرمہم ملک کسریٰ کے

واسطےراہی ہوئے ، واکل کامسلم سرداراس عسکر کے ہمراہ رہائے

آ گے مسطور ہوا کہ جا کم اول کے دور کوملک کسریٰ کے لوگوں ہے اک لڑائی ہوئی اس لڑائی سے ادھر کے لوگ اہل اسلام کے عدوہ و کراٹھ کھڑے ہوئے کم عمر حاکم س<sup>س</sup> کسرٹ کی دائی ما<sup>کٹ</sup> کہ ملکی کاموں کے واسطے سرکردہ رہی اس کے حکم سے اک مرد حوصلہ ہے رئسکر کا سالا راعلیٰ ہوا۔اسی سالا راعلیٰ کی سعی ہے اہل اسلام مملوکہ حصوب سے محروم و گئے <sup>کی</sup> کسریٰ کی دائی مال کے تھم ہے اک اور عسکر طراراس سالا راعلیٰ کی مدد کے واسطے آمادہ ہوا،اس عسکر کے دوجھے کر کے دوسر داروں مسے حوالے ہوئے ہر دوالگ الگ راہ کے کراہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوتے اور"رودررو" ہوکرمعرکہ آراء ہونے عسکراسلام ڈٹ کراڑا عسکرکسری بارکر دوڑا،ای طرح دوسرے عسکر کا حال ہوا،وہ دوسری راہ سے آگر اہل اسلام سے معرکہ آراء ہوکررسوا ہوا ،اس سے اردگر د کے سارے رؤسامحکوم ہوگئے۔

اِسعد بن عبیدانصاریؓ ان کے بعدسلیط بن قبس " کھڑے ہوئے۔ یمٹنیٰ پہلے اسلامی کشکر کے سردار تھے، لیکن اب وہ ا بوعبید بن مسعود ثقفیٰ کی ماتحق میں روانہ ہوئے۔ (تاریخ اسلام، ج اہمں: ۳۱۷) سبے یز دگر د،اس کی عمر سولہ سال تھی۔ سع يزيدًر دېمتوليه يوران رخت په کسري کې حڳه مکې انتظامات کې د مکيه بھال کرتی تھيں \_ (سيرانصحابه، ج١١٩) . ھے رہتم جو کہ نیایت شجاع اور مد برآ دمی تھا، پوران رخت نے اس کوبلوا کروز ہر جنگ بنادیا۔

میں ستم نے ابوعبیدؓ کے پہنچنے سے پہلے ہی اصلاع فرات میں غدر کرواد یا اور جومقامات مسلمانوں کے قبضے میں ا آ چکے تھے وہ ان کے قبضے سے نکل گئے۔

من اورجابان \_ فيمازق، جابان كى فوج نمازق ينفي كرابوعبيد سے برسريكار موئى اور برى طرح شكست كھاكر بھا گى۔ 9 ایرانی فوج کا دوسراسر دارنری سقاطیہ کے کی طرف ہے آیا ابوعبدیؓ نے آگے بڑھان ہے معرکہ آراء ہوئے اورابرانوں کوشکست ہے دو جار کیا۔ (سیرالصحابہ، ج:۱٫ص:۱۱۲)

عسکر کسریٰ کے سالا راعلیٰ کواس حال کی اطلاع ہوئی ،اس کے حکم سے دس دل ور سوکے دواور دوگروہ استھے ہوکر عسکر اسلام سے معرکہ آرائی کے داسطے راہی ہوئے۔

اسلامی عسکر کے سالا راعلی ولدمسعود کواس حال کی اطلاع ملی، اس کا ارادہ ہوا کہ عسکر اسلام کو لے کرمائی روال کے اُدھر لڑائی کرے عسکر کے سرکردہ لوگ آڑئے آئے اور کہا کہ ماء روال کے اُدھر بی معرکہ آرائی ہو، گر ولدمسعود عسکرکو ہمراہ لے کر ماء روال کے اُدھر گئے اور اعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوئے۔

اس معرکے اہل اسلام کو کمال دھکالگا عسکر اسلام کے ساتھ سوآ دمی کام آئے ،اس اطلاع سے عمر مکرم کو کمال دکھ ہوا، دہ اٹھے اور سارے ملک کے لوگوں کو ملک سریٰ کی مہم کے واسطے للکارا، عمر مکرم کی عمدہ کلامی سے ہرمسلک کے لوگ لڑائی کے واسطے آبادہ ہوئے ۔روح اللہ رسول ھے جامی لوگوں کے سردار عمر مکرم کے آگے آئے اور کہا کہ وہ لڑائی دواہم گروہوں کی ہے،اس لئے ہمارا ہرآ دمی اہل اسلام کے ہمراہ مل رعسکر کسریٰ سے معرکہ آرائی کے واسطے آبادہ ہے۔

الحاصل اک عسکرطراراکٹھاہوا، والدعم کے کواس عسکر کا سالار طے کرے عمر مکرم کا حکم

ا نری اور جابان کی ہزیمت کاس کررہتم نے مردان شاہ کو چار ہزار کی جعیت کے ساتھ الوعبید کے مقابلہ میں روانہ کیا۔

سی جاری پائی۔فرات سے ابوعید ٹنے فوجی افسروں کے اختلافات کے باوجود فرات سے پاراتر کرفنیم سے نہرد آنہ مائی کی ، کیونکہ اس پار کامیدان شک اور ناہموار تھا نیزع کی دلاورں کیلئے ایران کے کوہ چکر ہاتھوں سے یہ پہلا مقابلہ تھا ،اس لئے مسلمانوں کو تخت نقصان ہوا ، نو ہزار فوج میں سے صرف تین ہزار فوج بچی ہرار۔ یے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے مراہ مسلمانوں کے سرواروں نے جو مذہ باعیمائی تھے ، اپنے قبائل کے ہمراہ مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کہا کہ آج عرب وجھم کا مقابلہ ہے ،اس تو می مع کے میں ہم بھی تو م کے ساتھ ہیں۔ (ایسنا ہمیں: ۱۱)

عرضرت جریرین عبداللہ الجہائی ان کی کئیت ابوعرتھی۔ (صحابہ کرام کا انسائیکو پیڈیا ہمی: ۱۱)

ہوا کی شکراسلام کو لے کرمعر کہ گاہ کورواں ہو!

ادھروائل کے سردار کی سعی ہے سرحدی لوگوں کا اک عسکراس معرے کے واسطے آ مادہ ہوا۔

سریٰ کی دائی ماں کو عسکر اسلام کا حال معلوم ہوا، وہ اٹھی اور اہم عسکر سے دس دس سوکے دس اور دوگروہ <sup>الے</sup> اک گمراہ سرداڑکے ہمراہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے روان کئے۔

راہ کے اک مرحلے اعدائے اسلام بمسکراسلام سے معرکہ آراء ہوکررسوا ہوئے۔گمراہوں کا سردار ہلاک ہوکرراہی دارالآلام ہوا۔وائل کاسردارگمراہوں کی راہ روک کرکھڑا ہوا اور لامحدود گمراہوں کو مارا بھسکراسلام کوکامگاری ملی اور عسکراسلام ملک کسری کے اہم حصہ کوراہی ہوا۔ سرداروائل آگے ہوکراس محل جملہ آورہوا کہ لوگ وہاں سودا گری کے واسطے اکتھے ہوئے ،اس جملے سے لوگ ڈرکردوڑے ،سارا مال اہل اسلام کو ملا، اسی طرح سورا، کسکراوردوسرے کی حصول سے اہل اسلام کو اللہ اسی طرح سورا، کسکراوردوسرے کی حصول سے اہل اسلام مالک ہوئے اوروماں اسلام کا لمبرائے گئے۔

اہلِ کسریٰ اس حال کومعلوم کر کے دل مسوس کررہ گئے، کسریٰ کی وائی ماں مکئی کاموں سے ہٹائی گئی اور سارا ملک سولہ سالہ لڑ کے بے حوالے ہوا، ملک کے سرکردہ لوگ اکشے ہوئے اور اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے عہد ہوا، سارے حصارا ور عسکرگاہ تھام کئے گئے۔ برآدی سرگرم ہوا کہ اہل اسلام کے مملوکہ حصول کے لوگوں کو اہل اسلام سے روگر دال کرے اور اہل اسلام مملوکہ حصول سے محروم ہول۔

اس سرگری سے ساراملک کسری دمک اٹھا،اہل اسلام کئی مملوکہ حصول سے محروم

لے پوران رخت نے ان تیار یول کا حال ساتو اپنی فوج خاصہ ہے بارہ ہزار جنگ آ زیابہا در فتخب کر کے مہران بن مہرویہ کے ساتھ مجاہدین کے مقابلے کے لئے روانہ کئے۔ (سیرالصحابہ، جا، س: ۱۱۷) سمبران ابن مہر دید۔ ساجرا قاور فلالیج وغیرہ ہے، یاغی۔

ہوگئے ۔ سردار وائل طوعاً وکرھاً سمٹ کراسلامی سرحدول کوآ لگا اور ار دگر دیے لوگوں کواکٹھا کر کے سارے احوال کی اطلاع عمر مکرم کوارسال کی ۔

اہل کسری کی سرگرمی کا حال معلوم کر کے عمر کمرم کھڑ ہے ہوئے اور رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ماموں ،سعل<sup>ی</sup> کودس دس سو کے دواور اٹھارہ گروہ دے کر تھم ہوا کہ وہ مہم ملک سر کی کوسر کر کے آئے ! راہ اور مراحلِ راہ ،عمر مکرم ہی کے طے کردہ رہے ۔

ہدم سعد کاعسکر کی طرح سے اہم رہا،اس لئے کہ اس عسکر کے ہمراہ دس کم اس آدمی معرکہ اول سے معرکہ اول سے معرکہ اول سمرہ اول سمرہ اور سہ سومعرکہ مکہ مکرمہ والے اور ایک کم آئے سووہ لوگ رہے کہ وہ ہمدموں اور مددگاروں کی اولا در ہے۔

ہمدم سعد عسکرکو لے کرراہی ہوئے اورا ٹھارہ مراحل طے کرکے اک محل آ کر ٹھبرے اوراک عرصہ دک کرآ گے روال ہو گئے ۔

سرداردائل اک محل<sup>کے</sup> ای س<sup>و</sup> لوگوں *کے عسکر کے ہمر*اہ سعد مکرم کے واسطے کھڑے رہے، مگراس سے اول کہ سعدادھرآئے ،سرداروائل کالمحہ موعود آلگا ولد<sup>9</sup> حصامہ کوعسکر کا سالار طے کر کے اور ولدام <sup>لے</sup> کومعر کہ آرائی کے اطوار کہہ کرراہی ملک عدم ہوئے۔

سر دار دائل کے ولدام عسکر کے ہمراہ ادھرآ کر سعدے ملے اور سر دار دائل کا کلام کہااوراسی محل سر دار دائل اور سعدے عسکراک دوسرے ہے ل گئے اور اسلامی عسکر کاعد دسوا ہوا۔

ی مثنی مجبور ہوکر عرب کی سرحد میں ہٹ آئے اور رہید اور مفرکے قبائل کو جواطر اف عراق میں تھیلے ہوئے تھے ،ایک تاریخ معین تک اسلام علم کے نیچ جمع ہوئے کیلئے طلب کیا۔ (سیر الصحاب، ج من : ۱۱۸) مع حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سو بیس ہزار سے غزوہ بدر ھے بیعت رضوان کیکر کے درخت کے نیچے ہوئی تھی ہے ہمائی مثنی بن حارث اور سیراف کورواں ہوئے ہے موضع ذی قارہ میں ٹرارے فی بٹیر بن حصامہ والے مثنی کے بھائی مثنی بن حارث شیبانی۔ لا لشکر اسلام کی تعداد میں اور تمیں ہزار کے درمیان تھی۔ (ایسنا)

ای محل ہمدم سعد کوعمر مرم کا حکم ملا کہا دھر کے سارے احوال لکھ کر ہم کوار سال کرو! اس لئے سارے احوال لکھ کرار سال کئے گئے ۔

احوال کامطالعہ کرے عمر مکرم کا ہمدم سعد کو تھم کے ہوا کہ معرکہ آرائی کے واسطے اس طرح سے محل آکٹھ ہروکہ ادھر ملک کسری ہواور اِدھر ہمارے کہسار۔اگر کامگار ہوئے آگے ہوکراور حملے کرواوراگر معاملہ الٹاہو،سوئے کہسارلوٹ آؤاورا کٹھے ہوکر دہرا حملہ کرو!

ہمدم سعداس تھم کے عامل ہوئے اوراس طرح کے اکٹم کل آکردو ماہ تھہرے رہے کے حصول رسد کے لئے ادھرادھرکے گا دُن آکر حملہ آور ہے۔

ادھر کے لوگ کسریٰ کے آگے گئے اور سارا حال کہااور کہا کہ دوڑ کر اہلِ اسلام کوروکواورا کر معاملہ اس طرح رہا، ہم اہل اسلام کے محکوم ہوں گے۔اس اطلاع کولے کر کسریٰ کا سارااعلیٰ کو تھم ہوا کہ دوڑ کرعسکرا سلام کواس لوٹ کھسوٹ ہے روکواور عسکراسلام کو ہلاک کر کے ہی لوٹو!

سریٰ کاسالا راعلٰ ساعی رہا کہ اک اک کرکے دوسرے سرداروں کوٹڑائی کے واسطے رواں کرےاوراس سلسلے کوطول دیے، مگر جا کم کسریٰ کا دہراتھم ہوا کہ دوڑ کرمعر کہ آرائی کرو!

اس تھم کولے کر کسریٰ کا سالا راعلیٰ طوعاً وکرھاً رواں ہواا درراہ کے اکسم طیم آکھہرا، ملک کے ہر جھے ہے لوگ آ آکراس کے گردا کھے ہو گئے اوراس کے مسکری آ دھا لاکھ کم دولا کھ ہو گئے۔

یے فاروق اعظم کا فرمان ان کے نام پہنچا کہ'' قادسید کی طرف بڑھواور قادسیہ پڑنج کراپنے مور پے ایسے مقام پر قائم کروکہ تمہارے آگے فارس کی زمین ہواور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں ،اگرانلہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے توجس قدر چاہے آگے بڑھتے جا وُ، لیکن خدانخواستہ معاملہ برعکس ہوتو پہاڑ پر آ کر تھہر وادر پھرخوب چوکس ہوکر حملہ کرو۔ ( تاریخ اسلام ، جا بھی : ۳۳۳) م حضرت سعدو فنی اللہ تعالی عند نے سیراف سے کوچ کرکے قادسیہ آ کر تھہر ساور وہ ماہ تک امرانی کا تقاری کی قادسیہ آ کر تھی ہو اور وہ ماہ تک امرانی لگئر کا انتظار کیا۔ ( ایسنا ) می انتظار اسلام کو جب سامان رسد کی ضرورت ہوتی تو ایرانی علاقوں پر محتلف د سے چھاپ مارتے اور ضروری سامان حاصل کرتے ( ایسنا ) می تادسیہ کے متصلہ علاقوں کے لوگ در بار کسری میں شاکی بن پینچنے شروع ہوگئے کے جلد کچھتہ ارک ہونا چاہے ور نہم مجبوراً عربوں کی فرمان روی افتدیار کرلیں گے ( ایسنا ) مے ( ایسنا )

ہمدم سعد کے حکم سے سارے احوال کی اطلاع عمر مکرم کودی گئی۔ عمر مکرم کار دکلام ہوا کہ سری کے ٹڈی دل کے ڈرکودل سے دورر کھواور اللہ سے آس رکھواور اللہ ہی سے مدد حاصل کرو اور ہال لڑائی سے آگا کے ڈرکودک و کھو دوکہ وہ کسرٹی سے ملے اور اسلام کا حکم کرے!

اس تکم کولے کر ہمدم سعد کھڑے ہوئے اوراس کے تکم سے عسکراسلام سے اہل رائے ، ماہ رو، عمدہ کلام والے اور حوصلہ ورلوگوں کا اک گروہ اس کام کے واسطے مامور ہوآ۔
وہ گروہ آکر کسریٰ سے ملا ۔ کسریٰ کا گروہ اسلام سے مکالمہ ہوا، اہل اسلام کی عمدہ کلامی اور حوصلہ وری کامطالعہ کر کے کسریٰ کے دل کی آگ دھک آٹھی اوراس کا ارادہ ہوا کہ سارے گروہ کو ہلاک کردے ، مگراس کا کلام ہوا کہ رسولوں کی ہلاکی سے سارے ملوک سدا دور

ا حضرت سعد بن ابی وقاص دخی الله تعالی عند نے در بار خلافت بیس ایرانیوں کی جنگی تیار بوں اور تقل و حرکت کے حالات بیجیج فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کھا کہ تم ایرانیوں کی کثر ت افواج اور سازو سامان کی فراوائی و کھیے کر مطلق خانف و مضطرفہ ہو، بلکہ خدائے تعالی پر بجر و سر مکھواور خدائے تعالی ہے بی مدو طلب کر تے رہواور قبل از جنگ چندا و میوں کی ایک سفارت پر دجر و ، شاہ ایران کے پاس بھیجتا کہ وہ در بار ایران بیس جا کر وقوت اسلام کے فرض سے چندا و میوں کی ایک سفارت پر دجر و ، شاہ ایران کے پاس بھیجتا کہ وہ در بار ایران بیس جا کر وقوت اسلام کے فرض سے سبکہ وقت بول ۔ ( تاریخ اسلام ، جا ، جس: ۱۳۳ ) ہے اس اسلامی سفات بیس مندر دجہ ذیل حضرات شامل تھے ، نعمان بی مقرل قبیب من زوار ہ ، افعید بین بیش بران ، عاصم بین عظر بھر و بین معد یکر بٹ مغیرہ و بین شعبہ بیٹ مغنی بین حاریث عطار دین عاجب ، بشیر بین ابی رہم ، منظلہ بین الربیع تا ، عدی بین سہل ۔ ( ایمینا ) سے کسر کی نے بو چھاتم لوگوں کو ہمارے مقالہ بیس جرائت کیے ہوئی ؟ کیاتم جول گے کہ تہاری تو م و نیا کی ذلیل واحق قوم تھی اور تہاری سر شی کو ہمارے مقالہ بیس برائت کے بیس کر نوعان بین مقرل نے جواب و یا کہ ہم و نیا ہے بہت پر تی اور شرک کو منات میں ادر تمام و نیا کے سامن اسلام بین کار میت بیس ، اسلام نوار فیصلہ کر سے بیس ، اسلام بی کاروں کی حفاظت بیں سے در دروں انگوار فیصلہ کر سے بیس ، اسلام نیا کو جا ہے کہ دوہ اسے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت بیں سردروں انگوار فیصلہ کر میں کی دوہ اسے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت بیں سردرہ دور میان تکوار فیصلہ کر کے ۔ ( تاریخ اسلام ، جنام سے ) سے میں سردروں انگوار فیصلہ کر کے ۔ ( تاریخ اسلام ، جنام سے سے سے سے بیس اور تر یا انگوار فیصلہ کر دوہ اسے تا ہے کہ وہ اسے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت بیں سے درور دے اور جزیران تکوار فیصلہ کر کے ۔ ( تاریخ اسلام ، جنام سے سے سے سے سے بیس کر دور اور بین انگوار فیصلہ کر کے کی ۔ ( تاریخ اسلام ، جنام سے سے سے سے سے بیس کر کر دے اور جزیر یا اور کر بیا انگر کی کو انگوار کی انگوار فیصلہ کی ۔ ( تاریخ اسلام ، جنام سے سے سے سے سے کر کی انگوار کی جو کر کو اسلام ہے ۔ انہوں کو سے سے بیل کی کی ۔ ( تاریخ اسلام کی کو سے سے سے سے سے سے سے سے کر کی انگوار کی کو کو سے کر کی کو کو سے سے کر کی کو سے کر کی کر کی کو کو کو کو کو کی کر کی کی ک

رہے،اس لئے دورہوں، مگراس کا تھم ہوا کہاکٹو کری مٹی لاؤاوراس گروہ کے سردار کے سرد کھ کر ہماری درگاہ سے دورکردو! مٹی لائی گئی، ہمدم عاصم کھڑے ہوئے اورمٹی کی ٹوکری اٹھا کرکہا کہ:'' وہی اس گروہ کا سردارہے'۔

مٹی لے کرسارے لوگ ہمدم سعد کے آگے آئے اور کہا کہ اللہ کی عطاہے ہم کوملک کسری کی مٹی ملی ہے۔ ہم کوملک کسری کی کمٹی ملی ہے، ہم کوملک کسری کی کامگاری ملے گی۔

اس کلام سے ہدم سعد کمال مسرور ہوئے ادھر کسریٰ کے سالا راعلیٰ کو کسری سے کئی کمکی سردار طے اور حکم ہوا کہ دوڑ کراہل اسلام سے معرکہ آرائی کرو بگر کسریٰ کا سالا راعلیٰ اک عرصہ ٹال مٹول کر کے معرکہ آرائی سے دورر ہااس کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح لڑائی طیے ،اس لئے اہل اسلام کے تھم را وُدا لئے محل آکر ہمدم سعد کواطلاع دی کہ اہلِ اسلام کا کوئی آدمی ہمارے آگے آئے کہ مسلح کا معاملہ طے ہو۔ ہمدم سعد کے حکم سے ہمدم ولت عامر کسریٰ کے سالا راعلیٰ کے آگے اور اس کے مکالمہ کرے لوٹی آدمی ارسال کروا ہمدم سعد کے اور اس

اِ حضرت سعد اُس فال ہے بہت فق ہوئے ہے متام الله کو ٹالنا جا ہتا تھا، اس لئے اس نے مدائن ہے قادسیتک جنیخے میں چھاہ صرف کردیئے۔ اس نے رستم مقام عقیق آکوشہر ااور حضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپ کسی سفیر کو ہمارے پاس بھیج دو تا کہ ہم اس ہے مصالحت کی گفتگو کریں۔ سے حضرت رہی بن عامر اُس شان وشوکت سفیر بن کر گئے ، رستم نے پرتکلف در بارہ جایا تا کہ صحابی رسول کا دل خوفز دہ ہو، مگر حضرت ربی بن عامر اُس شان وشوکت سفیر بن کر گئے ، رستم نے پرتکلف در بارہ جایا تا کہ صحابی رسول کا دل خوفز دہ ہو، مگر حضرت ربی بن عامر اُس شان وشوکت والے در بار بیل داخل ہوئے اور گور نے کو اکس کا و شوک کے در بار بیل داخل ہوئے اور گئے ہوئے ، رستم کے سونے کے تخت کی طرف بڑھے اور اس کے باہر جا بیٹھے ، لوگ آڑے آئے کہ کسی طرح حضرت ربیلی \* کو نینچے اتاریں ، حضرت ربیلی نے فر مایا کہ بیس آ پانہیں ، بایک بیا گیا ہوں اور ہمارے نہ فر مایا کہ بیس آ پانہیں ، بایک بایک ہوئے ، رستم نے اینے آور کہ کہا ، مہا کہ جور کے تاریل کے بایک کو اس کے سامے کو دائے اور تخت بایک ہوئے کہ اور تھے اور تھے اور تخت بایک ہوئے ہوئے قالین اور فرش کو جاک کر کے نینچے سے خالی زبین نکال کر اس پر بیٹھ گئے اور دستم سے تاریخ ترخی سے خاطب ہو کر کہا: ہم کو تہمار ہے اس پر تکلف فرش کی غرورت نہیں ، ہارے لئے خدا تعالی (بھیے حاشیہ اگلے صفیح پر )

سعد کا اک دوسرے ہمدم کو تھم ہوا، وہ گئے اور کسریٰ کے سالا راعلیٰ سے ملے ،سالا راعلیٰ کا سوال ہوا کہ کل والا آدمی کہاں ہے؟ کہا: ہماراسر دارعادل ہے، کل اک کواس کام کا اگرام ملا اور اس سحر دوسرے کو۔سالا راعلیٰ کا اس ہمدم ہے اسی طرح کا مکالمہ ہوا اور وہ لوٹ آئے۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ ) کا بچیا ہوافرش لیتی زمین کا فی ہے، اس کے بعد ترجمان کے ذریعے رستم نے حضرت ربیعی ہے سوال کیا کہ اس بنگ و پریار ہے تہارا کیا مقصد ہے؟ حضرت ربیعی نے جواب دیا کہ ہم خدا تعالی کے بندول کو دنیا کی شکی ہے دارا تخرت کی وسعت میں لا ناظم اور غدا ہب باطلہ کی جگہ عدل وانصاف اور اسلام کی اشاعت چاہتے ہیں جو تحفی عدل اور اسلام پرقائم ہوجائے گا، ہم اس ہے اور اس کے ملک واموال ہے معرض نہ ہو نگے ، جو تحفی ہمارے دراتے میں حاکل ہوگا ،ہم اس سے لویں گے بہاں تک کہ جنت میں بینے جا کیں گے یافتے مند ہو نگے ، اگرتم جزیہ دیا منظور کر و گے تو ہم اس کو تیول کریں گے اور جب بھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی بہماری دریام خور ہود ہوں کے اور تمہاری جان و بال کی حفاظت کریں گے ، اس کے بعدر تم نے حضرت ربیعی ہے سوال کیا کہم مسلمانوں کے سروار ہو، حضرت ربیعی نے فرایا کونیس ، میں ایک معمولی پائی ہوں ، لیکن ہم میں ہر شخص خواہ ادنی ہوائی مہت میں میں ہر شخص خواہ ادنی ہوائی مہت کی طرف سے اور اس کے در باری دیگ رہ گا ہی کہا ہماری تو ارکا نیام بہت کی طرف سے اور اس کے در باری دیگ رہ گا ہی دکھائی گئی ہے ، پھر رستم نے کہا تہا ہم اس بی ہوئی کی جوئی کی بی بی سے کی کوئی کی بی کوئی کی بی کھل سیدھادشن کے سینے نور آنگوار نیام سے کھنچ کر کہا کہ اس پر آب ابھی دکھائی گئی ہے ، پھر رستم نے کہا تھا بم تمہاری باتوں پڑور کر لیس حضرت ربیقی و باتوں کے بعد رستم نے کہا اچھا بہم تمہاری باتوں پڑور کر لیس حضرت ربیقی و باتوں کے بعد رستم نے کہا اچھا بہم تمہاری باتوں پڑور کر لیس حضرت ربیقی و باتوں کے بعد رستم نے کہا اچھا بہم تمہاری باتوں پڑور کر لیس حضرت ربیقی و باتوں کے بعد رستم نے کہا اچھا بہم تمہاری باتوں پڑور کر لیس حضرت ربیقی و باتوں کے بعد رستم نے کہا اچھا بہم تمہاری باتوں پڑور کر لیس حضرت ربیقی و باتوں کے بعد رستم نے کہا اچھا بہم تمہاری باتوں پڑور کر لیس حضرت ربیقی و باتوں کے در استماری کھر اس کی کی و کوئی کی بیتوں کے بعد رستم نے کہا اچھا بہم تمہاری باتوں پڑور کر لیس حضرت ربیقی و باتوں کیکوئی و باتوں کے بعد رستم نے کہا انہا کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کے اس کوئی کیگر کی بیتوں کے بیتوں کے بعد رستم نے کہا تھا کہا کہا تھا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کے کی بیتوں کے بیتوں کے بیتوں کے بیتوں کے بیتوں کے بیتوں کی کوئی کوئی کے بیتوں کے بیتوں کے بی

(حاشیه صفیه هذا) احسرت حدید بن محصن و تعی حصرت حدید اس اندازادر آزاداندروش سے گئے جیسے که حضرت ربیعی گزشته روز گئے تھے ،حضرت حدید آئی کی سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نداتر سے بلکہ گھوڑ سے برچ اس کے خت سے جودہ کل والے صاحب کیوں نہیں آئے ؟ حضرت حدید شرق نے بہا کہ بہار اسردار عادل ہے ہر خدمت کیلئے ہرا کی شخص کوموقع و بتا ہے ،کل اس کی باری تھی آج میری باری آئی ،رتم نے کہا کہ بہار ردار عادل ہے ہر خدمت کیلئے ہرا کی شخص کوموقع و بتا ہے ،کل اس کی باری تھی آج میری باری آئی ،رتم نے کہا تم بم کو کتنے دن کی مہلت و سے سکتے ہو؟ حضرت حدید قد نے فر مایا کہ آج سے تین روز تک کی ورتم سے سن کرخاموش ہوا ،حضرت حدید قد گھو ڑے کی باگ موڑ کرسید ھے اسلامی اشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئے اور سارادر بار حضرت حذید گئی کے کرچران و ششتر ردہ گیا۔

اس سے اگلی سحر دہرا کراسی طرح ہوا، اک اور ہمدہ مہمالا راعلیٰ کے آگے گئے، کسریٰ کا سالا رساعی ہوا کہ ہمدم کو مال دے کراسلام سے دور کرے اور دھمکی دی، مگر ہمدم رسول کا کڑا کلام ہوا، سالا راعلی اور سارے مگراہ دل مسوس کررہ گئے، کسریٰ کا سالا راعلی اٹھا اور عالم کے میں میں کہا:

''سارے عسراسلام کوہلاک کریے ہی دم لوں گا'۔ کالی سواری والامعرکہ

اس طرح کا کلام کر کے کسریٰ کے سالا راعلیٰ کاعسکرکوتھم ہوا کہ کل لڑائی ہوگی ، آمادہ

150

الگی سحر کسریٰ کا ٹڈی دل عسر سلح ہوکراہل اسلام کے آگے آگھڑا ہوا۔اس عسر کے آگے کالی سواری کا وہ عسکرر ہاکہ اس کے اسم سے کلام اللہ کی اک سورہ موسوم ہے۔

ادھراہل اسلام کامعد دوعسکر معرکہ گاہ آ کرعد دے آگے کھڑا ہوآ اورلڑائی کی رسم کی روسے اول اول گمراہوں کے ٹی لوگ عسکر ہے آگے آئے اورلڑ ائی کے واسطے للکار دی۔ اسلامی عسکر ہے اک اک کر کے گئی آ دمی گئے اور گمراہوں کو محصور کر کے لائے ۔

ا حضرت مغیرہ بن شعبہ (ایضا میں ۳۳۵) کے حضرت مغیرۃ کے نہایت خت اور معقول جواب پرتم کو خصہ آیا اور کہا:

آفاب کی تم میں تمام عربوں کو ویران کردوں گا۔ (سیرالصحابہ ج: ایمی: ۱۱۹) سے ہاتھی۔ کلام پاک کی اک سورت کا نام سورہ فیل ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ ہیں جنگ قادسیہ۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے پاس تین سوہاتھی تھے ، اس کے اس کوکالی سواری والامعرکہ کہا گیا۔ ہے اسلامی لشکر میں ہزار کے درمیان تھا۔ ( تاریخ اسلام ، ج: ایمی: ۱۳۹) کے اس کوکالی سواری والامعرکہ کہا گیا۔ ہے اسلامی لشکر میں ہزادہ میدان میں لکتا جوزریں تاج پہنے ہوئے تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شار ہوتا تھا، اس کے مقا اج کیلئے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی شکر کشکرے اس کے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی شکرے نگلے ۔ اس کے حضرت غالب شرور کیکے ، ان کا میں جاتے ہیں ہروکر گئے۔ اس کے معرف بیادر فکلے ، ان کا بھی بہی حال ہوا۔ ( ایسنا میں: ۲۳۳)

اس حال کا مطالعہ کر کے کسری کے سالا راعلی کاعسکرکو تھم ہوا کہ عام جملۂ کرو! اس طرح معرکہ عام کا سلسلہ ہوا، ادھر سے اللہ وا۔ ' اللہ احد'' کی صدالگا کرآ گے آئے اور ہر دوگروہ اک دوسرے سے ظرائے ، اس عرصے ہمرم سعد کے اک دردا ٹھا وہ اس سے محروم ہوئے کہ اٹھ کر سوار ہوں اور معرکہ گاہ دار د ہوں ، اس لئے وہ معرکہ گاہ کے سرے اک ٹوٹے گھر کے عالی جھے آئے رورادھر ہی سے سکراسلام کی اہم اہم صلاحوں سے مدد کی ۔

اعدائے اسلام کا کالاعسکرآگے رہا،اس کے حملوں سے کئی مسلم کھائل ہوکرگر سے اور جمارا ہرآ دمی اللہ کے گھر لوٹے اور جمارا ہرآ دمی اللہ کے گھر لوٹے گا) علیہ کا کے گھر کو بھر کا بھر کے گھر کو بھر کے گھر کے گھر کو بھر کے گھر کو بھر کے گھر کے گھر کے گھر کو بھر کے گھر کو بھر کے گھر کے گھر کے گھر کو بھر کے گھر کو بھر کے گھر کو بھر کے گھر کو بھر کے گھر کے گھر کو بھر کے گھر کو بھر کے گھر کے گھر کو بھر کے گھر کو بھر کے گھر کر کے گھر کے گھ

اسلامی سہام کاروں کے واسطے ہمدم سعد کا تھم ہوا کہ عدو کے کالے عسکرکوسہام کاری سے گھائل کر کے روکو! ہمدم عاصم اور کی دوسر سے سہام کار کالے عسکر کے آگے آ کر حملہ آور ہوئے اور اس طرح سہام کاری کی کہ کالاعسکراوراس کے سوار ادھر ادھر ہٹ گئے ۔

مہرعالم مدہم ہوا ہحر کممل ہوئی مگر کامل کا مگاری سے ہر عسکر ہی محروم رہااوراس سحر کی افزائی اک اسم سے موسوم ہوئی۔

ا سپرسالار نظراسلامی حفرت سعد بن الی و قاص کے دنیل نگل رہے تھے اور عرق النساء کے دردی بھی آپ اکوشکایت تھی ،البذانہ گھوڑے پرسوار ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے ، اسلامی لشکرگاہ کے ایک مرے پراک پرانے زمانے کی پختہ نمارت کھڑی تھی ،حضرت سعد فوداس عمارت کی حجیت پرگاؤ تکیہ لگا کر بیٹھ کے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار حضرت خالد بن عرفط کو توجویز کیا ،اور لڑائی کے نقشے اور اہم تغیر وتبدیل کو اپنے ہاتھ بیس ہی رکھا یعنی برابر حضرت خالد کی عبد اللہ کی اس محدایات روانہ کرتے رہے ۔ سے سے اسلامی وانسالیہ واجعون کامنہ جم ہے۔ سے حضرت عاصم فالد کے پاس صدایات روانہ کرتے رہے ۔ سے ہاتھیوں کی سونٹر صول پر حملے شروع کے اور تیرا نمازوں نے ایسے اور دوسرے بہادروں نے ایسے اور دوسرے بہادروں نے تاریخ اسلام تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو جوالی تیرا نمازی کی مہلت ہی نہ ملی ، نتیجہ یہ بوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ گئے ۔ ( تاریخ اسلام یہ نتیجہ یہ بوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ گئے ۔ ( تاریخ اسلام یہ نتیجہ یہ بیراک کو پی بیرا مات کہتے ہیں ۔

دوسری سحر ہوئی گواہوں کولید کے حوالے اُٹل اسلام معرکہ گاہ آئے اورعدو کے آگے ڈٹ گئے باڑائی ہے آگے ہی اک دوسرا اسلامی عسکر،روم کے سرحدی حصول کی مہم سرکر کے لوٹااور کئی جصے ہوکر ہمدم سعد کے عسکر سے آملائے اس اسلامی کمک سے عسکر کسریٰ کے دل ڈرگئے۔

اس حال کامطالعہ کرکے عدو کے سالا راعلیٰ کا تھم ہوا کہ عام حملہ کرو ہر دوگروہ اک دوسرے کے آتی مطالعہ کرنے سے مکمل ہوئی اور ہر دوسکر کامگاری سے محروم ہی آرام گاہ لوٹ گئے اور وہ لا انگی اک دوسرے اسم سے موسوم ہوئی۔

آگی سحرکو ہر عسکر کا مگاری کی آس لے کرمعرکہ گاہ آکر کھڑ اہوااور ساری سحرار ائی رہی کہ مرد ہرا کرآئے اور معرکہ آراء کہ مبر عالم کی دمک مدہم ہوئی ، اک عرصہ کے لئے ہردوعسکر ہٹے ، مگر دہرا کرآئے اور معرکہ ہوگئے ۔ اہل اسلام حملے کر کر کے عدو کے سالا راعلیٰ سمح ک آگئے ، کسریٰ کا سالا راعلیٰ اٹھ کرمعرکہ آراہ وااور گھائل ہوکرعسکر اسلام کے اک آدی ، ہلال کے آگی کردوڑا،

اشہداء کی جہیز و تکفین سے ملک شام سے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح "نے حضرت باشم بن عتب کی سرداری میں لشکرعراق کو الپس بھیجاتھا۔ باشم بن عتب شمیدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کرائی جھ ہزار فوج کے بہت سے چھوٹے گلاب کرد یے اور حکم دیا کہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہواداخل ہو!اس طرح شام تک بید دستے کے بعد دیگر سے لشکر اسلام میں داخل ہوئے اور ایرانی اس طرح چہم کملی دستوں کی آمد و کھے دکھے کرخوف زوہ ہوتے بعد دیگر سے انسام ، ج: ایس در سے اور حضرت قعقاع "شام سے ایک بزار لشکر لے کرآئے اور حضرت سعد سے ایک بزار لشکر لے کرآئے اور حضرت سعد سے ایک بزار لشکر لے کرآئے اور حضرت سعد سے ایک بڑاور مارا گیا ہے بوم الاغواص۔

ہلال ادھر گئے اور اسلحہ سے حملہ آور ہوئے اور اس حملے ہے کسری کے سالا راعلیٰ کی کمرٹوٹ گئ اوروہ ماءرواں کوگرا، ہلال گھوڑ ہے سے کود ہے اور اس کو محصور کر کے اس کا گلاکاٹ ڈالا اور اس کی کرسی رکھ کر کھڑ ہے ہوئے اور صدالگائی:

> ''والله!عدو کاسالا راعلیٰ مرے دارسے ہلاک ہوا۔''<sup>ل</sup> اس صدا کومسموع کر کے اہل اسلام کھل اٹھے اور'' اللہ احد'' کی صدالگائی۔

اس اطلاع سے عدو کے سواروں کے حواس کم ہو گئے اور وہ معرکہ گاہ سے دوڑ ہے اور معرکہ گاہ سے دوڑ ہے اور معدودلوگوں کے علاوہ سارے مارے گئے اور ساٹھ سواہل اسلام اللہ کے گھر کو سدھارے گئے اسلامی عسکر کو وہم و مگال سے اعلیٰ مال کا مگاری حاصل ہوا۔ اک آ دمی کو ہمدم سعد کا تھم ہوا کہ دوڑ کراس کا مگاری کی اطلاع عمر مکرم کو دے آؤ!

عمر طرم کواطلاع ملی وہ اس اطلاع ہے کمال مسرور ہوئے اور حرم رسول آئے اور لوگوں کو اکٹھا کرکے کہا:

''لوگو! عمر حاکم و مالک کہاں کہ وہ لوگوں کو مملوک کرے ؟عمر اللہ کا مملوک ہے۔ ہاں! عمر کواک اہم عہدہ ملاہبے، اگر اس کام کواس طرح اوا کروں کہ برآ دمی آرم سے رہے وہ اللہ کی عطابے اور اگر ارادہ کروں کہ برآ دمی عمرے گھر آ کرموں دکھائے، وہ سوئے عملی ہے۔ عمر لوگوں کو کلام اور عمل ہردو ہے آگا ہی دے رہا ہے۔ م

اس معر کے سے علم کسریٰ سدا کے لئے گراوراسلامی علم کو کمال علوملا۔

اہل اسلام اور آ گے گئے ، ملک کسر کی کے دوسر ہے حصوں کے ما لک ہوئے ۔

ئے (تاریخ اسلام، ج: ا،ص: ۳۳۸) مع صرف تیں سوار بھاگ نظنے میں کا میاب ہوئ۔ (ایشاً) مع چھ ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ (ایشاً) مع (تاریخ اسلام، ج: ا،ص: ۳۳۹) دیمسلمانوں نے قادسیہ سے بڑھ کر آسانی کے ساتھ باہل، کوئی، بہرہ شیر پر فیضد کرلیا۔ (سیرالصحاب، ج: ۱،ص: ۱۲۱) اہل کسریٰ رسواہوکراک جھے سے دوسرے جھے کو دوڑے اور اہم راہوں کو مسالہ کرگئے کہ کسی طرح اسلامی عسکر ہمردم رواں ہی رہا۔ طرح اسلامی عسکر ہم سے دورر ہے ، مگر اسلامی عسکر ہمردم رواں ہی رہا۔ اک اہم معاملہ

ملک سری کے اک اہم جھے اور اہل اسلام کے وسط اک گہر اماءرواں حاکل ہوا ، اہل مسری ماء مسری ماء دوال کی راہوں کو مسمار اور مائی سواری کو معدوم کرگئے اور اعداء کا اک عسر ماء روان سے ادھر کھڑ اہوا کہ وہ عسکر اسلام کی ادھر آمدکو روکے سارے احوال کا مطالعہ کرکے عسکر اسلام کے سالار ہمدم سعد کا اسلامی عسکر کو تھم ہوا:

<sup>د</sup> بسمرس لو''

اورکہا:

''کوئی سردار دعدہ کرے کہ دہ اک گروہ کو لے کرعسکر اسلام کوعدو کے جملے ہے اس کمبح دورر کھے گا کہ اسلامی عسکر ماءر دال کاراہی ہوگا۔''

ہمدم عاصم آ گے آ ہے اور کہا:''وعدہ ہے کہ وہ اس کا م کوکرے گا۔'' ہمدم عاصم دوسوکم آ ٹھے سوسبام کاروں کے ہمراہ اک عالی محل آ کرر کے۔

سالا راسلامی ہمدم سعد ،اللّٰہ ہے دعا گوہوئے اُورگھوڑے کولے کر ماءرواں کے راہی ہوئے ۔ اس حال کامطالعہ کرکے عسکراسلام کوحوصلہ ملا بحسکراسلام آگے ہوااور گھوڑوں کو لے کر ماء رواں کاراہی ہوا۔

ابلِ اسلام آ دھی راہ طے کر گئے کہ ادھرے اعداء کی سہام کاری ہوئی ، ادھرے ہدم

ل ابرانيون نے بہرہ سے بھاگتے ہوئے پل سماركرديا۔ (تاريخ اسلام) ع مدائن مع حضرت سعد من نست عين بالله و نتوكل عليه حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم. كهركرا پنا محوراً ورياش دال ديا۔ (تاريخ اسلاح: المن ٣٣٢) عاصم اوراس کا گروہ آگے ہوااوراس طرح سے سہام کاری کی کھسکر کسریٰ کے کئی لوگ مرگئے اور کئی گھائل ہوکردوڑے اور مسکراعداء اس ارادے سے محروم رہاکہ وہ عسکراسلام کی ادھرآ مدکوروکے۔

مّال کارکسی مائی سواری اور مائی راہ کے علاوہ ہی عسکراسلام ادھرآ نگا اور اہل اسلام کے علاوہ ہی عسکراسلام ادھرآ نگا اور اہل اسلام کے گھوڑ وں کے محمل سو کھے رہے۔

اہل اسلام آ کے ہوئے اور اعدائے اسلام سے معرکہ آراہوکرکامگارہوئے۔ اک دوسری لڑائی ہ

ادھراہل اسلام کی آمد ہوئی ، ادھر کسریٰ گھر والوں کو لے کرآ مے رواں ہوا ، کسریٰ کے سالا راعلٰی کی ماں کا لڑکا تنساعی ہوا کہ وہ لوگوں کواسلامی عسکرے معرکہ آرائی کے واسطے اکٹھا کر ہے، اس کی سعی ہے اک عسکر طرار اکٹھا ہوا اہل اسلام اس محل کے شکی ماہ کا محاصرہ رہائی معرکے ہوئے اوروہ حصہ عسکر اسلام کی ملک ہوا ۔ معرکہ کمل ہوا عسکر کسریٰ کے اک لاکھ آدمی واصل دار الآلام ہوئے اور سہکروڑکا مال کام گاری اہل اسلام کوملا۔ وللّہ الحمد!

کسری کواطلاع ملی کی اہل اسلام کا مگارہوگئے وہ وہاں سے رےکوراہی ہوااس کے حکم سے اک سالار کمال اسلحہ سے مسلح ہوکر عسکر اسلام کی راہ روک کر کھڑ اہوا۔اسلامی عسکر سے معرکہ آرائی ہوئی اور عسکر کسری ہارکردوڑا۔اللہ کے کرم سے اسلامی عسکراس جھے کاما نک ہوااوراک صدالگوائی کہا ہے لوگواسلام لے آؤمعصوم رہوگے، ای طرح مال سلح ادا کرومعصوم رہوگے، ای طرح مال سلح ادا کرومعصوم رہوگے۔اس صداسے تی امراءورؤسادل سے اسلام لے آئے۔

اہل علم سے مروی ہے کہ اس محل ہے آ گے ملک کسر کی اہم جھے کی حد مکمل ہوئی ، اس

له معر که مجلولاء بیار متم بن فرخ زاد کا بھائی ، خرذاد بن فرخ زاد به (تاریخ اسلام ، ج:۱،ص:۳۳۳) ۳. (سیرالصحابه ، ج:۱،ص:۱۲۱)

لئے عمر مکرم کا دلی ارادہ رہا کہ اس محل اسلام اور اہل کسریٰ کے وسط اک آگ کا کوہ حائل ہو کہ ہراک گروہ معرک آرائی ہے دوررہے۔

گرملک کے ٹی اہم حصوں ہے محروم ہوکراہل کسر ٹی کوسکھ کہاں؟ مروآ کر کسر ٹی ساتی ہوا کہ کسی طرح سر داری کے کھوئے ہوئے ٹھاٹھ لوٹائے ، اس کام کے لئے رسائل لکھے گئے اور ہرسو ہر کارے دوڑائے گئے۔

کسریٰ کے رسائل واحکام ہے اردگر دیے ممالک کواک آگ بی لگ گئی اور آ دھالا کھ کم دولا کھ لوگوں کا ٹڈی دل اکٹھا ہوا۔

اس عسکرطرار کاسالارلڑائی کے اطوار کا ماہر آ دمی کی سطے ہوااوراک اہم علم سے کہ وہ سداسے اہل کسر کی کے ہاں مسعود رہاسالا راعلیٰ اس کے سائے سائے عسکرطرار کو لے کر کا مگاری کی آس لگائے رواں ہوا۔

اس حال کی اطلاع عمر مکرم کوئی، عمر مکرم کااک ہمدم کو حکم ہوا کہ اک گروہ کو ہمراہ لواور عسکر کسریٰ کو دوکو! راہ کے اک مرحلے آگر ہر دو عسکر اکتھے ہوکراک دوسرے سے معرکہ آراء ہوئے اسلامی عسکر کے سالا راعلیٰ اللہ کے گھر کوسدھار گئے۔اس کا ولدام آگے ہوا اور علم اٹھا کرعدو سے معرکہ آراء ہوا اور اسلامی عسکر کواس سے لاعلم رکھا کہ اس کا ولدام اور عسکر اسلام کا سالا راعلیٰ دارالسلام کوسدھارا۔

سح کممل ہوئی عسر کسری حوصلہ ہار کر معرکہ گاہ ہے سب کر ہٹا۔ اہل اسلام کمال حوصلہ وری سے حملہ آ ورہوئے۔ مال کارکامگاری اہل اسلام کا حصہ ہوئی اور دس دس سوے سہ گروہ عسکر کسری کے مارے گئے اس معر کے عسکر اسلام کا عدداعداء اسلام کے عدد کا سدس رہا۔ والد لؤلؤ کہ اس کے وارے عمر کمرم اللہ کے گھر کوسدھارے، وہ ای لڑائی کامحصورہے۔

لے فیروزاور بقول دیگرمردان شاہ۔ ( تاریخ اسلام ، ج:ایس:۳۵۸ ) مع دوش کا دیانی۔ (سیر الصحابہ ، ج:ایس: ۱۲۲)

آگے مسطور ہوا کہ عمر کرم کی دلی آس رہی کہ کسی طرح معرک آرائی کا سلسلہ رکے،
عمر مملوکہ حصوں کے لوگوں کی تھم عدولی اور معرکہ آرائی کا حال مسموع کر کے عمر کرم کا تھم ہوا کہ
اک معرکہ عام ہوکہ اس کے آگے دہراکر ہرآ دمی اہلی اسلام سے معرکہ آرائی کے ارادے سے
دور ہے، اس لئے عسکر اسلام کے ٹی جھے کئے گئے اور ہر عسکر کوالگ الگ علم عطا ہوا، سارے
عسکر معرکہ عام کے لئے طے کردہ مما لک کورواں ہوئے اور کمال حوصلہ وری ہے لڑے، دوسال
سے کم عرصہ لگا کہ کسرٹی کا سارا ملک اہلی اسلام کی مملک ہوا اور اللہ کے کرم سے اسلام کوعلو ملا۔
کسرٹی ادھر سے رسوا ہوکرا گئے کے مما لک کورائی ہوا اور اللہ کے کرم سے اسلام کوعلو مار اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے آ مادہ کر کے مسرور ہوا، گوکہ وہ حاکم اک عسکر طرار کے
ہمراہ اہلی اسلام سے معرکہ آراء ہوا، مگر رسوائی گلے کا ہار ہوئی اور وہ گئی سرداروں کوم واکر دوڑ انہ اسلام سے معرکہ آراء ہوا، مگر رسوائی گلے کا ہار ہوئی اور وہ گئی سرداروں کوم واکر دوڑ انہ اس سے کسرٹی کی ربی ہی آس ٹوٹ گئی ، وہ اٹھا اور سارا مال اکٹھا کر کے آگا ہوئی اور وہ گئی ہوئی اور سے روکا، مگر کسرٹی کا مطالعہ کر کے کسرٹی کے ملک کے لوگ آڑے آئے اور اس کواس سے روکا، مگر کسرٹی کا ارادہ صلے ماری طرح رہا۔

مال کارکسری کے لوگ کسری سے معرکہ آ راہوئے اورلزلز کرسارامال لے کرہی رہے۔

ا یز دجرد ترکتان کے علاقہ فرغانہ میں چلا گیا۔ (تاریخ اسلام، ج:۱،ص:۱۱۳) ع خاقان سے بر دجرد جب خاقان کے پاس فرغانہ میں پہنچاتو اس نے اس کی بری عزت کی اور زبروست فوج کے کر بر دجرد کے ہمراہ خراساں کی طرف روانہ ہوا، بلخ تک خاقان تو مرو رود پر جملہ آور ہوااور بر دجرد نے مروشا بجبان پر جملہ کیا۔ خاقان احفیٰ بن قیس سے مقابلہ کرکے ناکام ہوااور اپنے بعض ناموروں گوئل کروا کے واپس فرغانہ بھاگ گیا۔ (تاریخ اسلام، ج:۱،ص:۲۳۱) مقابلہ کرکے ناکام ہوااور اپنے بعض ناموروں گوئل کروا کے واپس فرغانہ بھاگ گیا۔ (تاریخ اسلام، ج:۱،ص:۲۳۱) میں بر دجرد دنے کوخاقان کے واپس جانے کی خبر ملی تو اس نے مالیوں ہو کرخز انداور جو اہرات ساتھ لئے اور ترکتان کاعزم کیا ، دربار یوں نے دیکھا کہ ملک کی دولت ہاتھ سے نکلی جاتی ہو روکا ،اس نے نہ مانا تو مقابلہ کر کے تمام مال واسباب ایک ایک ایک کرے چھین لیا۔ برد جزد دیے سروسامانی کی حالت میں خاقان کے پاس پہنچا اورخدا کی نافر مانی کے باعث مدتول فرغانہ کی گئیوں کی خاک چھانتا رہا۔ (سرالصحاب، ج:۱،ص:۱۳۳)

اس طرح رسواہوکر کسری وہاں سے آگے راہی ہوااورائی مددگار حاکم کے ہاں تی سال رہا اوررسوائی گلے کاہار ہوئی۔

اس کامگاری کی اطلاع عمر مکرم کوفلی ،عمر مکرم کمال مسرور ہوئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے .

کہا:

"اس لیح کسریٰ کا ملک گلڑے گلڑے ہوااوراہل کسریٰ سدااہل اسلام اوراہل سے معرکہ آرائی کے حوصلہ سے محروم ہوں گے۔ اس لیمح اسلام اوراہل اسلام ہرطرح سے معصوم ہوئے۔ اے لوگو!اگرراہ هدیٰ سے ہٹوگے، اللہ اسلام کا ملک دوسروں کودے دےگا۔" علی ملک حص سے معمر کے معرکے معرکے

ملک کسر کی کے معرکوں کا حال مسطور ہوا اس لیمجے ملک جمص کے معرکوں کے احوال مسطور ہوں گے۔

اس ملک کے تی جھے جا کم اول کے دورکو ہی اہل اسلام کی ملک ہوئے ،عمر مکرم حاکم اسلام ہوئے ،اس کمجے اک اہم ملک علی اہل اسلام مے محاصرے کامحصور رہا۔

مال کار ماہ صوم سے دو ماہ ادھر جہدم حسام اللہ سے اس کی کامگاری ہوئی۔ اہل اسلام کی اس کامگاری سے رومی لوگوں کے دل کمال ملول ہوئے، ادھرادھرسے کئی عسکرا کھیے ہوکرعسکر اسلام سے لڑائی کے واسطے آمادہ ہوئے۔

اس اطلاع کو لے کرعسکراسلام اٹھااورعسکراعداء کے آگے آ ڈیٹااک ہم دم کے سول صلح کے واسطے

لے خاقان کے (تاریخ اسلام ،ج:ابص:۳۶۱) سے ملک شام سے اجنادین بصری اور دوسرے جھوٹے چھوٹے مقامات۔(سیرالصحابہ،ج:ابص:۱۲۴) کے وشق کے رجب سمارھ۔

یے حضرت معاذبن جبل ّ۔

گئے ، مگر کا مگاری سے محروم لوٹ آئے۔

مّال کاروداع مکہ کے دوکم سولہ سال کو ماہ صوم سے دو ماہ آگے ہی کئی معر کے ہوکراک معرکہ عام ہوااوراٹل اسلام کا مگار ہوئے۔ولٹدالحمد! وہاں کے لوگ آگے آئے اور مال صلح اداکر کے معصوم ہوئے۔ حمص کی کا مرگاری

کنی اہم حصول کی کامگاری حاصل کر عسکر اسلام جمع وارد ہوا اور اہل جمع کا محاصرہ ہوا۔
اک عرصہ جمع والے ڈٹے رہے، مگر مآل کا رصلح کر لی جمع کی کامگاری کے آگے گئی دوسرے مما لک اہل اسلام کی مبلک ہوئے اور عسکر اسلام کا ارادہ ہر کو ل کے دار الملک ہوئے کی کامگاری کا ہوا، مگر عمر مکرم کا حکم ہوا کہ اس سال اس ارادے سے دور ہی رہو، اس لئے اسلامی عسکر ادھر کوئا۔

#### دارالمطهركى كامكارى

ہدم عمر وولد عاص آگے ہی ہے اس ملک کی کا مگاری کے واسطے مامور رہے کہ اس کا اک حصہ رملہ کے اسم سے موسوم ہے، اس ملک کی کا مگاری حاصل کر کے عمر وولد عاص عسکراسلام کو دارالمطہر لائے اور دارالمطہر کامحاصر ہ کرکے کھڑے ہوئے۔

دارالمطبركے لوگوں كااسلامي سالا راعلى سے كلام ہواكہ ہم كوعلم ساوى كے واسطے سے معلوم ہواہے

لے دشق اوراردن منتوح ہوجانے کے بعد مسلمانوں نے تھی کارخ کیا، راہ میں بعلبک ہما ق ، شیر از ، اور معرق العمان فتح
کرتے ہوئے تھی پہنچے اورا سکا محاصرہ کرلیا۔ (سیرالصحابہ بن: ایمن: ۱۲۳) اور تاریخ اسلام مولا نا آکبرشاہ نجیب آبادی
کے مطابق مقام فیل مقام میسان ،صیداء ،عرقہ جہیل ، ہیروت کو وشق کے بعد فتح کیا گیا اور ندکورہ بالامکوں کو تھیں کے
بعد فتح کیا گیا۔ (تاریخ اسلام ج: ایمن: ۳۳۷) ہے ہرقل سے جہاں بادشاہ رہتا ہو۔ (لغات کشوری) ہرقل کا پایتے ت

کہ وہ آ دمی کہاس سے دارالمطہر کی کا مگاری ہوگی ، وہ کوئی اور ہی ہے، <sup>ک</sup>اس لئے اس کولا ؤ ہم <del>سلح</del> کے داسطے آ مادہ ہوئے۔

اس حال کی اطلاع عمر مکرم کودی گئی۔اس اطلاع کومسموع کر کے عمر مکرم کالوگوں سے :

''اےلوگو! ہم کورائے دو!''

لوگوں سے رائے لی اور معمورہ رسول کا عامل داما ڈرسول کو طے کر کے دار المطہر کوراہی ہوئے۔ عمر مکرم کا رحل کا وار المطہر

وداع مکہ کا سولواں سال ہے، اک سواری، اک مملوک اور معمولی ہے مال کے ہمراہ راہ کے مراہ کے مراہ کے مراہ کی مراہ کے مراہ کی مراہ کے مراہ کی سواری کی نگام کے کہ کرراہی رہاورگاہ مملوک سواراوراسلام کے حاکم دوم، سسررسول عمر مرم سواری کی نگام لئے سواری کے آگے آگے راہی ہوئے۔

اسلامی سالار بی آگے آئے اور عمر مکرم کوسلام کرکے مسرور ہوئے ، راہ اک محل عمر مکرم تھہر گئے ، ادھر ہی دارالمطہر کے رؤسا آ کر عمر مکرم سے ملے۔

لے بیت المقدس کے عیسائی اور یہودی علماء نے کہا: عمر وین العاص میت المقدس کوفتح نہیں کر سکتے ، کیونکہ فاتح بیت المقدس کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جوعمر وین عاص پر منطبق نہیں ہوتا۔ حضرت عمر وین العاص نے اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق ملکودی تو حضرت عمر فاروق میشریف لے گئے۔ (سیرت خلفائے راشدین ،ص: ۱۷) مع حضرت عثان منی (تاریخ اسلام ،ج: ام س: ۲۸۹۹)

س فاروق اعظم کے اس سفری سادگی و جفائشی عام طور پرمشہور ہے کہی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کرآ گے چلنا اور فاروق اعظم سوار ہوتے اور کہی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم اونٹ کی مہار پکڑ کرآ کے چلتے۔ اللہ! بیاس عظیم الشان شہنشاہ اور خلیفہ کا سفرتھا جس کی فوج قیصر و کسر کی کے محلات اور تخت و تاج کوا پے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند پھی تھیں۔ رضی اللہ عنہ و رضو اعنہ. (ایشاً) معاہدہ ملے کی کھے کر عمر کم دار المطہر راہی ہوئے ، اول عمادِ اسلام والے کل وارد ہوئے ، اول عمادِ اسلام والے کل وارد ہوئے ، اس کے آگے روح اللہ رسول کے لوگوں کے محل مکرم (صعومیّ) آگر گھومے، عمادِ اسلام کی گھڑی آئی ، وہاں کے رؤسا آگے ہوئے اور کہا:'' ہمارے اس محل مکرم آگر عماد اسلام اداکر لو!''

گر عمر مکرم وہاں سے ہٹ گئے اور کہا:'' اگر عمراس محل عما داسلام اداکرے گا،آگے کے لوگ لامحالہ عمر محرم وہاں سے ہٹ گئے اور کہا:'' اگر عمراس محل کو لے کرمسر ورہوں گے'' یہ اس لامحالہ عمر مکرم اٹھے اور دوسرے محل آکر عمالیا اسلام اداکی اور سارے ملک کا دورہ اور سرحدوں کا مطالعہ کرے معمورہ رسول لوٹے۔

# دوسرے معرکول سے احوال دارالطبری کامگاری کے آگے تی اورمعرے ہوئے۔ برکول کی مدود سے مص کے

ا اس معام ہے ہیں حضرت عمر سن تکھا: ایمیاوالوں کی جان مال گھر، گر ہے، صلیب، بہار، تندرست سب کوامان ہے۔
ایمیاوالوں پرفرض ہے کہ جزیدہ یں اور یہود یوں اور یونانیوں کو نکال باہر کریں، یہود یوں اور یونانیوں ہیں ہے جوشہر سے
باہر نکل جائے ، اس کی جان مال اس وقت تک محفوظ ہیں، جب تک وہ محفوظ مقام تک نہ پنی جائے ۔ اس عبد نا ہے پراللہ
اور سول اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ واری ہے بشرطیکہ اہل ایلیامقررہ جزیہ کی اوائے گی سے انکار نہ
کریں۔ (ایسنا) ہم گر جاسی حضرت عمر نے اس خیال ہے کہ آئندہ نسلیں میرے گرجا کے اندر نماز پڑھنے کو ججت
قراد دے کرمیتی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نماز پڑھی۔ (سیرالصحاب، جنام ص : ۱۳۷) ہم بیسائیوں نے
قراد دے کرمیتی معبدوں میں دست اندازی نہ کریں، باہر نماز پڑھی۔ (سیرالصحاب، جنام ص : ۱۳۷) ہم بیسائیوں نے
اور پھرامیر معاویہ نے اس کو فتح کیا۔ جزیرہ پرعبداللہ بن مختم نے فوج کشی کی۔ تکریت کا ایک ماہ تک محاصرہ رہااور اس
دوران چوہیں جملے ہوئے ، آخر میں حسن تدبیر ہے سخر ہوا۔ باقی علاقوں کوعیاض بن مختم نے فتح کیا۔ حضرت ابوموئ
اشعری نے ابواز، مناذر بسوس، رامبر ذکوفتح کرتے ہو خوزستان کے صدر مقام کارخ کیا بہ نہایت مشحکم اور قلعہ بندھا،
لیکن ایک فتحض کی راہنمائی ہے مسلمان تہد خانے میں تھس کے اور اس کو مخر کیا یہاں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو میں ایساں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو مخر کیا یہاں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو مخر کیا یہاں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو مخر کیا یہاں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو میں بیا اس کیا ہوں اس کا میار میں ایسان ہوگیا۔ (سیر الصحاب می نے ایس کیا ا

لوگ تھم عدولی کر کے ساعی ہوئے کہ کسی طرح خمص وہرا کراہل خمص کا ہو، مگروہ اس مراد سے محروم ہی رہے۔

### مصرکی کامگاری

عمر و ولدعاص ، عمر مرم کے آگے آئے اور کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ اک عسر کے ہمراہ مصر ملہ آور ہو! اللہ کی مدد ہے وہاں اسلام کوعلو ملے گا۔

عمر مکرم کی رائے سے عمر وولد عاص اک عسکر کے ہمراہ مصر حملہ آ ورہوئے اور مصراور دوسرے کی ملکوں کی کامگاری حاصل کر کے لوٹے۔

گوابی (رحلهٔ دارالسلام)

اک ہمدم رسول کامملوک، والدلؤلؤ اک سحرعمر مکرم کے آگے ہوااور کہا: ''اس کا مالک حدیہ سوامحصول اس کے سرلگائے ہوئے ہے، اس سے کہوکہ وہ کمی کرے۔''

عمر کرم کا سوال ہوا: ہم ہے محصول کا عدد کہو! کہا: '' دودر هم ہے۔'' عمر کرم کا دہر اسوال ہوا: کس عمل کے عامل ہو؟ کہا: ''لوہے کا ہکٹری کا ،اورگل کاری کا۔''<sup>علی</sup> عمر کرم کا کلام ہوا: ''اس طرح کے کاموں کے دودر هم کامحصول معمولی ہے '''

اس کلام ہے والدلؤلؤ کاول حسد کی آگ ہے سلگ اٹھااوراس کاارادہ ہوا کہ کسی طرح عمر مکرم کوہلاک کرے، اس لئے وہ مردود ہحرکی عمادِ اسلام کے لیمے حرم رسول واردہوا، عمر مکرم عمادِ اسلام کی اوائے گی کے واسطے آگے ہوئے ،اس کمح مردود والدلؤلؤ اٹھااوردھاری

ا فرما ہلیوس اورام و نین فسطاط، اسکندر بیکوسلمانوں نے فتح کیا۔ (ایشاً ) ع شبادت مع حضرت مغیرہ بن شعبہ ً۔

سى آېنگرى بنجارى اورنقا شى كرتا تقا\_ابولۇ كۇفىروز\_( تارىخ اسلام، ج: اجس:٣٦٣)

دارآ لے ہے عمر مکرم کو گھائل کر کے دوڑا۔

عمر محرم مصلے سے بٹے اوراک ہمدم رسول، والد محمل کو تماداسلام کے لئے آگ کھڑا کر دود، کھڑا داسلام کے لئے آگ کھڑا کر کے کھا دَک صدے سے گرگئے، کئی لوگ دوڑے کہ کسی طرح والد لؤلو کمردود، محصور ہوااوراس دھاری محصور ہوا کہ اور کئی لوگول کو گھائل کر کے وہ مردود محصور ہوااوراس دھاری دارآ لے سے گلاکاٹ کے وہ مردود سدا کے لئے واصل دارا لآلام ہوا (اللہ اس مردود کودارا لآلام کے سارے دکھدے اور حدے سواکرے)

گھاؤ کمال گہرے گئے ،اس لئے لوگوں کو حاکم دوم کی عمر کی آس ٹوٹ گئی ،لوگوں کی رائے ہوئی کہ ہمدم مکرم ، حاکم اول<sup>ک</sup> کی طرح کسی آ دمی کو حاکم اسلام کرو!

عمر مکرم کا حکم ہوا کہ دو کم آٹھ لوگوں کے گروہ سے کسی اک آ دمی کو حاکم اسلام طے کرلو! اس گروہ کے لوگوں کا اسم اس طرح ہے:

'' رسول الله معد ، ہمرے داماد ، حاکم سوم ، دامادرسول معلی کر مداللہ ، ہمدم طلحہ ، ہمدم سعد ، ہمدم ولدعوام هم ہمدم والدمجمہ ''

ا حصرت عبدالرحمن بن عوف " (جن کی گنیت ابوجمہ ہے۔) نے لوگوں کواس حالت میں نماز پڑھائی کہ فاروق اعظم ترخی حالت میں سامنے لیئے تھے۔ یہ جب لوگوں نے اس مردووالولؤلؤ کو پکڑنے کی کوشش کی تواس نے کئی آدمیوں کوزخی کیااور حضرت کلیب بن ابی بکیر" کوشہید کرویا بالآخر گرفتار کرلیا گیا، لیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خودش کرلی اور ہمیشہ کے لئے واصل جہنم ہوا سے سید "ابو بکر صد لیق ہے حضرت عثمان غنی "ھے حصرت زبیر بن العوام" کے لئے واصل جہنم ہوا سے سید "ابو بکر صد لیق ہے حضرت عثمان بن عفان" ، حضرت عبدالرحلن بن عوف" کی گئیت ۔ (صحابہ کرام انسائیکلو پیڈیا ہی : ۲۶۹) آپٹ نے حضرت عثمان بن عفان" ، حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ، حضرت حالی " محضرت علی العوام" ، حضرت علی کرمہ اللہ طلح " مدینہ میں آشر لیف نہ درکھتے تھے، اس لئے پانچ آدمیوں سے مخاطب ہوکر فرمایا: تین دن تک حضرت طلح" کا انتظار کرنا ، اگر آ جا کمی تو ان کو بھی ابنی جماعت میں شامل کرنا ور مذتم پانچ آدمی ہی مشورہ کر کے اسپتے میں سے کی ایک کو اپنا امیر بنالینا۔ (تاریخ اسلام ، ج: ایمی ۵ سے ۳)

(الله براك يدمسرورمو)

اس مرحلے کو کمل کر کے عمر کرم کے حکم سے عروس مطہرہ کواطلاع دی گئی کہ عمر کی دلی آس ہے کہ اس کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی آرامگاہ والے محل کی ہمراہی ہے۔ عروس مطہرہ کی رائے اسی طرح کی ہوگئی تے عمر عمرم اس سے کمال مسر ورہوئے ،اس کے آگے عمر مکرم کا کلام ہوا:

"وہ آدی کہ حاکم اسلام ہو،وہ رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے مددگاروں اور جمد موں کو مرم رکھے۔"

اورٹر کے سے کہا عمر کے سرلوگوں کا ادھار ہے، ہو سکے عمر ہی کے مال سے ادا کرو! اگر ادائے گی ادھور کی رہے، اسرؤ عدی سے سوال کرد کہ کسی طرح ادھارا دا ہو، مگر اس سے دور رہو کہ سارے لوگوں سے سوال کرو! میں

اہل علم ہے مروی ہے کہ معمورہ رسول کے اک گھر کے عمر مکرم مالک رہے، عمر مکرم کا حکم ہوا کہ اس گھر کومول دے کر عمر کا ادھارا داکرو<sup>ھ</sup> اس طرح کا اہم کلام کر کے عمر مکرم اک اور دوسحر گھائل رہے۔

وداع مکہ کوسولہ اور آٹھ سال ہوئے ،محرم الحرام کی اول کوساڑ ھے دس سال اسلام کاحا کم رہ کر،سسررسول،اسلام کا حاکم دوم، مرادِرسول راہی دارالسلام ہوئے (ہم ساروں کااللہ مالک ہے اور ہرآ دمی اس کے ہاں لوٹے گا۔ ) کے

اِ (تاریخ اسلام، ج:۱،ص: ۳۱۹) می سیده عائشه صدیقهٔ نفر مایا که میه جگه میں نے اپنے لئے تجویز کی تھی، کیکن اب میں عمرفاروق کواپنی ذات پرتر جج دیتی ہوں عمرفاروق اس خبرے بہت خوش ہوئے اور فر مایا که میری سب سے بوی مراد برآئی۔ (ایضاً) میں حضرت عبداللہ بن عمر میں (سیرالصحاب، ج:۱،ص:۱۹)

٥١٧ هُر كومفرت امير عاوية في فريداتها\_ (تاريخ اسلام، ج: اص: ١٩٧)

ك (الصِنَّا،ج:۱،ص:۹۲۱ س، بادى عالم بص:۷۰۷)

رکوع سے عاری عماداسلام کے امام ہمدم رومی ہوئے اور حاکم سوم ،ہمدم علی ، ولد عوام ، ولدعوام ،ولدعمراوروالدمحمد کی مددسے کا کے کا گئے۔

ا نماز جنازه یع حضرت صهیب روی محضرت عثان نحق «محضرت علی محضرت زبیر بن عوام محضرت عبدالله بن عمر « اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ی نقبر میس اتارا۔ (تاریخ اسلام، ج:۱، چس:۲۱ س)

## حداللہ کے لئے ،سلام رسول اللہ اس کے ہمدوں کے لئے

## حصيرووم

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے وودا ما و درادا ما درادا کا حال کا حال ہے

## الله كاسم كره وعموى رحم وكرم والاب مطالعه

والدعم و، کرسول الثدَّ کا دہرا داماد ، دور حلوں والا ، ولد ولد عاص ، دولمعوں والا کے اسلام کا جا کم سوم ۔ اسمال میں اسا

#### مولودى سلسله

دامادرسول حاکم سوم کامولودی سلسلہ والدادر ماں ہردو کے واسطے سے ہادی اکرم صلی التّعلی کل رسلہ وسلم سے ملا ہوا ہے۔

دامادرسول، حائم سوم کو دولمعوں والا اس لئے کہا کہ بادی اکر مصلی الشعلی کل رسلہ وسلم کی دولڑ کی کی عروسی حاکم سوم سے ہوئی۔

> حا کم سوم کا اموی اسرہ دورلاعلمی ہے ہی کو سرداری کا حامل رہا۔ ع**الم ما دی کوآ مد**

مکہ مکرمہ کے لئے اک سال اس طرح کا جواکہ اک حاکم مردود، داراللہ کی مساری کے اراد ہے سے مکہ وارد ہوا، حاکم سوم اس سال سے دوکم آٹھ سال ادھر منظم اور جا کہ اور حلہ م

ا دسترت عثان گی کنیت \_ (صحابر رام انسائیگلوپیڈیا بی : ۱۲۵) یز وجر تین سے عثان بن ابوالعاص سے ذوالتورین \_ هے والد کی طرف سے پوراسلسله نسب بیر ہے: عثان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبدشس بن عبد مناف بن قصی القرشی \_ والدہ کی طرف سے سلسله نسب بیر ہے: اروئی بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمن بن عبد مناف \_ حضرت عثان کا سالمله پانچویں بشت عبد مناف کے دوفر زندوں میں سے ایک عثان کا سلمله پانچویں بشت عبد مناف پر آنخضرت عثان آ آپ س کی نافی بیشا، ام حکیم ، حضرت عبد الله بن کی اولاد میں رسول الله بی اور ایک کی اولاد میں حضرت عثان آ آپ س کی نافی بیشا، ام حکیم ، حضرت عبد الله بن عبد المطلب کی مگی بہن اور رسول الله کی بھوپھی تھیں \_ غرض آپ ماں اور باپ دونوں طرف سے بہت قریب کی قرابت رسول الله کے ساتھ رکھتے تھے \_ (سیرت خلفائ راشدین ، ص: ۲۰۰۰، تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج: ۱، ص: ۲۰ میں اسلام ، اکبرشاہ ، ح: ۱، ص: ۲۰ میں اسلام ، اکبرشاہ ، ح: ۱، ص: ۲۰ میں السلام ، اکبرشاہ ، ح: ۱، ص: ۲۰ میر الصحاب ، ح: ۱، ص: ۲۰ میں السلام ، الکبرشاہ ، کیا بیدا ہوئے ۔ وداع مکہ سے سم آ دھی صدی آ کے مولود ہوئے۔

دا ما در سول ، حاکم سوم اک آسودہ حال سودا گراور داد وعطا کے عادی رہے۔

## حاكم سوم كااسلام

رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم کے دہرے داما دکی عمر انتحارہ اور سولہ سال کی ہوئی، مکہ مکر مدکی وادی صدائے لا اللہ ہے معمور ہوئی گو کہ اس صداسے اہل مکداک عرصہ سے لاعلم رہے، مگر حاکم سوم کہ ملائم ول والے رہے، اس لئے اسلام کے حاکم اول کا کلام مسموع کرکے اسلام کے واسطے آمادہ ہوئے۔

#### اك اہم كلام

اہل مطالعہ کومعلوم رہے کہ اسلام کے حاکم سوم کا اموی اسرہ، رسول اللہ علی کا اللہ علی کا میں مطالعہ کو میں مطالعہ کی کا مگاری اور علوا سلام سے حاسد ہوا کہ اگر اسلام رسلہ وسلم کے اسرہ کا ہمکار رہا اور وہ ہادی عالم کی کا مگاری اور علوا سلام سے حاسد ہوا کہ اگر اسلام

 کوعلو ملے گا سرداری، اموی اسرہ سے بہٹ کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اسرہ کو ملے گا۔ اس لئے اموی اسرہ کے تی سرکردہ لوگ سائی ہوئے کہ کسی طرح صدائے اسلام رے، مگردامادرسول حاکم سوم کادل اس طرح کے ہر حسد سے کوسول دور رہا۔ اس لئے وہ اول اول اسلام لے آئے ،اس سے اس کے اسرہ کے لوگ اس کے عدو ہوگئے۔ داما دی رسول کا عالی اکر ام

حائم سوم کے اسلام کواک عرصہ ہوا ،حائم سوم کواک اعلیٰ اکرم ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے داماد ہوئے ۔

رسول اکرم کی اک لڑی کی عروی ہادی اکرم کے عم گراہ کے اک لڑ کے سے ہوئی،
مگررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم داعی اسلام ہوئے، عم گمراہ لڑے کے گھر آئے اور اس کو تھم
ہوا کہ چمد کی لڑی کوالگ کردو! والد کے قتم سے لڑکا دوری کر کے مسر ورہوا۔
رسول اللہ کی رائے سے اس لڑکی کی عروی حاکم سوم سے ہوگئی ۔
رحلہ اول ہے

مکہ مرمہ کی وادی صدائے اسلام سے معمور ہوئی ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور ہمدموں کی مساعی سے اسلام کوعلو ملا۔ اس سے اہل مکہ کے دل حسد کی آگے سے سلگ اشھے اوروہ اہل اسلام کود کھ دہی اور الم رسائی کے واسطے ساعی ہوئے۔ گو کہ حاکم سوم ، اموی اسرہ کے سرکر دہ آ دمی رہے ، مگر اسلام کے لئے دکھ والم سے ۔ حاکم سوم کے اک عم کمراہ کوا طلاع ملی کہ اس کے ولدام کالڑکا اسلام سے مالا مال ہوا ہے ، وہ اٹھا اور حاکم سوم کوری سے س کے مارا۔ ت

لے حضرت رقید ہے ابولہب سے عتب آپ کے دعوے نبوت کے بعد ابولہب ملعون کو آنخضرت سے اتنی عداوت ہوگی کہاس نے اپنے لڑک متب پر دباؤڈ ال کر حضرت رقیہ '' کوطلاق دلوادی ہے (سیر الصحاب، ج:ا، ص: ۱۷۷) ہے چجرت حبشہ کے حضرت عثمان غی '' کے پچپا کواطلاع ملی کہ حضرت عثمان مسلمان ہوگئے ہیں تو اس نے حضرت عثمان '' کو باندھ کر مارا۔ (سیر الصحاب، ج:ا، ص: ۱۵۸) اول اول ابل اسرہ سردمبری کے عامل رہے، مگروہ لمحہ آکے رہا کہ اسرہ اور مکہ کے مگراہوں کے دکھ دہی اورالم رسائی کے سلسلے کواس طرح طول ہوا کہ اس کی سہارآ دمی کوکہاں؟ اس کئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حاکم سوم کو حکم ہوا کہ گھر والوں کو لے کرملک اصحبہ کوراہی ہو۔

حاکم سوم گھروالی کو لے کرسوئے ملک اصحمہ راہی ہوئے ۔رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کا کلام ہے:

> ''معمارحرم اورلوط رسول (سلام الله على روحهما ) كے علاوہ والدعمر و على وہ آدى ہے كه گھروالى كے ہمراہ رحله كرگئے ''

حاکم سوم آٹھ سال ادھرر ہے ہے اوراس کی اطلاع کو مسموع کرکے مکہ لوٹے کہ اہل مکہ سارے کے سارے اسلام لیے آئے ، مگر مکہ آ کرمعلوم کہ اہل مکہ اسلام سے محروم ہی دور ہے۔ کئی آ دمی دہر اکر ملک اصحمہ لوٹ گئے ، مگر حاکم سوم مکہ ہی رک گئے۔ یہ

#### رحله ٔ دوم<sup>ی</sup>

رسول الندسلی الندعلی کل رسله وسلم کودجی آئی که مکه مکر مه کے ہمدم اور اہل اسلام معمورہ احد کواک اکسام معمورہ احد کواک اکسام کو کھی احد کواک ایک کی اطلاع دی گئی ،لوگول کو تھم احد کواک ایک کی احدادہ میں معمورہ اس تھم اللی اور رسول الند علی کل رسلہ وسلم کے تھم کے لئے آمادہ عمل ہوئے۔

لے نجاشی ہے (سیرت خاتم الانبیاء میں ۱۳۳۱) سے حضرت ابراہیم اور حضرت نوط علیم ماسلام نے بھی اپنے اہل کے ساتھ ہجرت کی تھی، ان کے بعد حضرت عثان غی " وراسید میں "میں ۲۰۲۰» سیر الصحاب نے :اص :۸۵۱)
سے حضرت عثان غین " هے (صحابہ کرام انسائیلوپیڈیا میں :۱۲۸)" کے صحابہ کرام "کوتریش کے اسلام غلط خبر ملی وہ سب کم آگئے ان میں عثمان جمی متے ۔ (سیر الصحاب ، ج: امی :۸۵۱) کے مدینہ کی ہجرت ۔

حاکم سوم مع گھر والوں کے آمادہ ہوئے کہ مکہ مکرمہ کوالوداع کہہ کراس مصرکورواں ہول کہ وہی معمورہ رسول ہوگالے

حا کم سوم معمور ہُ احد آ کر مدد گارِرسول اوس کے ہاں تھہرے۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كى رائے سے مددگاراوس اور حاكم سوم كااك دوسرے سے معاہدہ ہمدردى وروادارى ہوائى

#### ماءرومه<sup>ی</sup> اور داما درسول

معمورہ ُرسول آ کراہل اسلام کو ماءِ طاہر سے محرومی ہوئی، لوگوں سے معلوم ہوا کہ معمورہ رسول کے لئنے اک ماءِ طاہر کا گڑھاہے، مگراس کا مالک اک اسرائلی ہے اوروہ ماءِ طاہراس کی کمائی ہے۔

ابل اسلام کی ماع طاہر سے محرومی کومحسوں کر کے داما درسول کا ارادہ ہوا کہ اسرائلی کو دام دے کر ماءِ طاہر کا گڑھامول لےلوں اور اس کوالٹد کی راہ دے دوں ۔

اس ارادے کو لے کرھا کم سوم اٹھے اور اس اسرائلی کے آگے آگر اس سے کہا: ''ہم کورومہ کا گڑھامول دے دو!''

اس کاردکلام ہوا کہ آ دھا گڑھا مول دوں گا<sup>تی</sup> اوروہ اس طرح کہاک سحررومہ ہمارا ہوگا اوراک سحر داما درسول کا۔ داما درسول آ مادہ ہو گئے اور دام ادا کر کے آ دیھے رومہ کے ما لک ہوئے اور اس کواللہ کی راہ دے کرمسر ور ہوئے۔

ا (ہادی عالم ، ص: ۱۳۹) معضرت اول بن ثابت ہے آپ نے حضرت عثمان اور حضرت اول بن ثابت کے درمیان موافات قائم کردی۔ (صحابہ کرام انسائکلوپیڈیا، ص: ۱۲۸) می بیئر رومہ نے بیودی۔ یہ بیودی صرف نصف حق فروخت کرنے پرداضی ہوااور شرط بیقر اربائی کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوگی اور ایک دن بیودی کیلئے بید کنوال مخصوص رہےگا۔ (سیرانصحابہ، ص: ۱۷۹)

وہ تحرکی رومہ داما دِرسول حاکم سوم کی ملک رہا ،اسی تحرسار ہےلوگ اس کے ماءِ طاہر سے مالا مال ہوئے اور گھڑوں ماءِ طاہر گھر لاکرمسر ورہوئے۔

دوسری سحررومہلوگوں کی آمدے محروم ہی رہائی سحراس طرح ہوا،اس سے اسرائلی کوملال ہوا کہ کمائی گئی، <sup>ل</sup>ے اس لئے وہ دامادرسول حاکم سوم ہے آ کرملااور کہا:

''وہ آ مادہ ہے کہ دام طے کر کے رومہ کا دوسراحصہ داما درسول کے حوالے کردے۔'' عاکم سوم اٹھے اور دام دے کرسارے رومہ کے مالک ہوئے اور سارے رومہ کواللہ کی راہ دے مسرور ہوئے۔اس طرح سارے لوگوں کی ماءِ طاہر سے محرومی دور ہوئی۔ معر کے اور دوسرے احوال

معمورہ رسول آ کراہل اسلام کوآرام ملا ،گرگر اہوں کوکہاں گوارہ کہ سلم آرام ہے رہےاوراسلام کوعلو ملے؟

اس ڈرسے کہ اگر معمورہ کرسول اسلام کا گہوارہ جوا، اہل مکہ کی راہ کھوٹی ہوگی، وہ اسلام اور اہل اسلام کی رسوائی کے واسطے ساعی ہوئے اور اس لئے وداع مکہ کے دوسر سال سے لے کرمکہ کی کام گاری کے لمجے معرکوں کا سلسلہ دائم رہا۔ داما درسول حاکم سوم اک، دومعرکوں کے علاوہ ہر ہرمعرکے ہادی اکرم کے ہمراہ رہے۔

اسلام کامعرکہاول ؓ اوراسلام کے حاکم سوم

اسلام کے معرکۂ اول کے لیمے دامادرسول کی گھر والی ،رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کی لڑکی مجموم رہی ،اس لئے دامادرسول ،حاکم سوم کو ہادی اکرمؓ کا حکم ہوا کہ گھر والی کی دلداری

ا جس ون حضرت عثان کی باری ہوتی، اس ون مسلمان اس قدر پانی بحر کرر کھ لیتے تھے کہ دودن تک کیلئے کافی ہوتا تھا، یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع نہیں ہوسکتا تووہ بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پرراضی ہوسکتا تووہ بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پرراضی ہوسکتا درسیرالصحاب، ج:۱،ص:۱۹) ع غزوہ بدر۔

کے واسطے ادھر ہی تھبر و! اللہ کی درگاہ ہے صلہ واکرام اور مال کا مگاری ملے گا۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم ابل اسلام كے ہمراہ معركة اول كے واسطے راہى ہوئے اور داما درسول، حاكم سوم رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے حكم ہے معمور ہ رسول ہى تضمر كئے كہ گھروالى كى دلدارى كر سكے ليا

داما دِرسول، حاکم سوم کی گھروالی کئی سحرمحموم رہ کراللہ کے گھر کوسدھاری۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہرآ دمی اس کے ہاں لوٹے گائے

ہادی کامل معرکہ گاہ ہے سوئے معمورہ رسول رواں ہوئے، رسول اکرم کاحکم ہوا کہ دوآ دمی دوڑ کرسوئے معمورہ رسول رواں ہوں کہ وہاں کے لوگوں کواہل اسلام کی کامگاری کی اطلاع ملے،اس امرکے لئے ولدرواحداک اور مددگار کے ہمراہ رواں ہوئے۔

ہدم اسامہ راوی ہوئے کہ ہم کوابل اسلام کے اس معر کے سے کا مگاری کی اطلاع ماہ صوم کی اٹھارہ کوئی ، اسی لمیح ہم سرورعالم کی لڑکی اور ہمدم داما دکی اہل کوئی دے کرآئے۔
معلوم رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدم داما داور اسلام کے حاکم سوم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدم داما داور اسلام کے معمورہ رسول ہی صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ ہمدم داما دے معرکہ اول کے رہے۔ اہل اسلام کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ ہمدم داما دے معرکہ اول کے کامگار لوگوں کا ساسلوک ہو! اسی لئے معرکہ اول کے مال کامگاری سے اس کو دوسرے لوگوں کے مساوی حصہ ملا اور اللہ کی درگاہ سے دہ سارے احوال واکرام ملے کہ اس معرکے کے لوگوں کے مساوی حصہ ملا اور اللہ کی درگاہ سے دہ سارے احوال واکرام ملے کہ اس معرکے کے

اِغزدہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ بیارتھیں، اس لئے آپ نے حضرت عثان غنی سے فرمایا: تم مدینہ عضر کراپنی اہلیہ کی تاداری کرو! تم کو پوراپورااجر ملے گا۔ اس آپ غزدہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۰۱، سیر الصحاب، ح: ۱، ص: ۱۸۰) میں سامہ سے حضرت اسامہ بن زیم مصرت رقیہ کو فن کر کے لوٹے تو ہمیں فتح کی اطلاع ملی (ایسنا، ص: ۱۹۳)

دوسرےلوگوں کو ملے۔<sup>ل</sup>

اہل علم سے مروی ہے کہ داما دِرسول حاکم سوم کواس سے کمال دکھ ہوا کہ ادھر معرکہ اول سے محرومی ہوئی اور ادھررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے سلسلہ دامادی اُو ٹا اور رسول اکرمٌ کا کلام ہے:

'' دارالمعاد کومرے سلیلے کے علاوہ ہرسلسلہ ٹوٹ کررہے گا۔''<sup>س</sup>

اس حال کامطالعہ کر کے رسول اکرمؓ آئے اور داما درسول کی دلد ہی کی اور کہا کہ والدعمر و کے لئے وہی اکرام ہے کہ وہ دوسر بےلوگوں کاملا۔

دامادي رسول كا د هراا كرام

دامادرسول ، حاکم سوم کورسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم سے اک اکرام اس طرح کا ملا کہ سارے رسولوں کے سارے ہمرم وحواری اس سے محروم رہے۔

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کی رائے سے رسول الله کی دوسری لڑکی کی عروسی حاکم سوم سے ہوگئی۔اس طرح حاکم سوم رسول الله کے۔ ہوگئی۔اس طرح حاکم سوم رسول الله کے دہرے داماد ہو گئے اور دولمعوں والے کہلائے۔

#### معركهاحد

معرکہ احدکوحا کم سوم رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہ رہے اور کمال حوصلہ وری سے لڑے، مگر گھاٹی والوں کی تھم عدولی سے اہل اسلام کی کامگاری ادھوری رہ گئی اور وہ ہردوراہ سے اعدائے اسلام سے گھر گئے اور ساراعسکر اسلامی کئی جصے ہوکرادھرادھر ہوا۔

لے حضرت عثمان غنی 'حضرت رقیہ' کی شدید بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ رہ گئے تھے، مگر آنخضرت نے ان کواصحاب بدر ہی میں شار فر ماییا اور مال غنیمت میں ان کا حصد لگایا (بادی عالم ہیں: ۱۹۲۰ بحوالداصح السیر ) عن شرت میں سول اللہ علیہ ہے۔ کاار شاو ہے: قیامت کے دن میری قربت کے مواساری قرابت داریاں منقطع ہوجا ئیں گی ۔ (سیر الصحابہ ،ج: اہمی: ۱۸ ابحوالہ کنز العمال ج: ۲ ہیں: ۳۷۹) عی حضرت ام کلثوم'۔ هے ذوالتورین۔ رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كااك بهم روبهدم كمرا بهول سے لڑكر الله كے گھر كوسدهارا، اس سے اس كمراه كودھوكه لگا كه محمد گھائل بهوكرگرے، وه مسرور بهوااور كہساركے اك سرے سے صدالگائی كه محمد كاوصال بوا!

گمراہوں کے دل اس صدا ہے مسر ورہوئے ،مگراہل اسلام کے دل اس صدا ہے گلڑ ہے ٹکڑ ہے ۔ ہوگئے اور سارے لوگ اک دم تھٹھر کررہ گئے ۔

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے دہرے داماداوراسلام کے حاکم سوم کا حال دگر ہوا، وہ حواس گم کر کے رسول الله سے دور ہوگئے، اس لئے که رسول الله علی کل رسله وسلم کے وصال کی اطلاع عام ہوئی، اک مسلم کواس کی سپار کہاں؟ حاکم سوم اس دوری کو لے کر سداد کھی رہے، حالا س کہ اس طرح کے لوگوں کے لئے اللہ کا کلام وار دہوا:
''اللہ سے اس طرح کے سارے لوگوں کو رہائی ملی، لامحالہ، اللہ کمال حلم والا اور رہائی والا ہے۔'' یہ والا اور رہائی والا ہے۔'' یہ

ا (بادی عالم ، ص ۲۲۲) م احد کی از ائی میں جب رسول خدا کی شبادت کی خرمشہور ہوئی اور صحابہ کرام میں نہایت ہے چینی اور سراسیسکی بھیل گئی اور اس پریشانی و بدحوای میں بعض اوگ میدان جنگ ہے ہٹ گئے ، بعض معمولی روایات ہے جن کی حیثیت اخبارا حاد ہے زیادہ خبیں ، حضرت عثان غن میں ایک حیثیت اخبارا حاد ہے زیادہ خبیں ، حضرت عثان غن میں کا نام بھی پیچھے ہٹ جانے والوں میں لیا گیا ہے ، حالانکدا کی تو حضرت عثان جسے جلیل الثان وظیم المرتبت صحابی کا میدان احد ہ ہٹ جانا تا بل تسلیم نہیں ۔ دوسر ہ ان ہٹ جانے والے گول پر کوئی ملامت بھی نہیں ۔ اول: اس وجہ ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کی خبر ہے سراسیمہ ہوکر ہٹے تھے۔ ووم: اس وجہ ہے کہ ان ہٹ جانے والوں کے تق میں صاف طور پر قر آن کر بیم میں وار وہوگیا ہے : ولقد عفاائلہ عنہ میں ان المب عنہ مور حلیم ۔ تحقیق اللہ نے ان سب کومعاف کرویا ، بے شک اللہ براحلم والا اور بخشے والا ہے ۔ آل عمر ان :

#### دوسرے معرکے

وداع مکہ کودواور دوسال ہوئے کہ ڈروالی کے عماداسلام والامعر کہ ہوا۔رسول الله سلی الله علی کل رسلہ وسلم اس معرکہ کے واسطے راہی ہوئے اور داما درسول، حاکم سوم کو معمور ہ رسول کا دالی کرگئے۔

ای طرح اسرائلی گروہ ہے معرکہ بوااوراس کے آگے کھائی والامعرکہ بوا ، داما درسول اہل اسلام کے ہمراہ رہے۔

معامده كاورجا كم سوم

وداع مکہ کودوکم آٹھ سال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکر مدکے لئے راہی ہوئے، راہ کے اک مر حلے رسول اکرم گواطلاع ملی کہ مکے کے گراہ ہرطرح لڑائی کے واسطے آبادہ ہوگئے اور سارے لوگوں کا ارادہ ہے کہ اہل اسلام کومکہ سے دورہی روک کرمعرکہ آراء ہوں گے۔

سر کار دوعالم ًابل اسلام کو لے کر مکہ تکر مہسے کوئی دس کوس ادھراک گا وَں آ کرر ہے ، وہی محل رسول اللّه صلی اللّه علی کل رسلہ وسلم اور اہل اسلام کی ورود گاہ ہوا<sup>ہے</sup>

گر بادی اکرم لڑائی کے ارادہ سے کہاں آئے ؟ اس لئے بادی کامل کا دہر نے ڈاما داور اسلام کے حاکم سوم کو تھم ہوا کہ مکہ مکر مدے لئے راہی ہوں اور مکے والوں سے کہوکہ ہماراعمرے کا ارادہ ہے اور ہماراعبد ہے کہ ہم لڑائی ہے دور ہوں گے اور رؤسائے مکہ سے اور مکہ مکر مدے مسلموں سے

ا غزوہ ذات الرقاع، چونکہ اس غزوہ میں صلوۃ الخوف مشروع ہوئی، اس لئے اس کو بینام دیا۔ اس غزوہ ہے کے کل پانچ نام ہیں: (۱) غزوہ ذات الرقاع۔ (۲) غزوہ بنومحارب۔ (۳) غزوہ بنونغلبہ۔ (۴) غزوہ صلوۃ الخوف۔ (۵) غزوۃ الاعا جیب۔ (عہد نبوت کے ماہ وسال ہم: ۸۰) مع غزوہ بنونغیر۔ (بادی عالم ہم: ۲۲۵) سے غزوہ خندق سے حدیبیہ مکہ محرمہ سے ساڑھ نومیل حدہ کی سب واقع ہے۔ (ایسناہم: ۲۹۳) ہے حضرت عثمان تھی کو مید پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ تعالی عنظریہ مسلم انوں کو فتح دے گا اور اسینے وین کوغالب کرے گا۔ (ایسنا ص: ۳۹۳) کہددو کہ اک عرصہ ادھر، اللہ اہل اسلام کو کا مگاری عطا کرے گا اور اسلام کو علوحاصل ہوگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے دہرے دا ماد، رسول اللہ کے تھم سے مکہ کے اک

آدمی کے ہمراہ مکہ مکر مہ گئے اور وہاں کے سر داروں اور سلسوں کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ
وسلم کے حوالے سے اطلاع دی۔

مكه والے اک رائے ہوگئے كه اس سال مكه تمر مهست دور رہوا ورغمرے كے ارادے كودل سے دور كرو! بال اللہ كا دور كراو! دوركراو! مرال آكر عمره اداكر و اور داما درسول سے كہاكه اگر اراده ہو، داراللہ كا دوركراو! مكر داما درسول حاكم سوم كوكہال گواره كه الله كارسول داراللہ كے دورہے محروم رہے اوروہ اس اكرام وسروركو حاصل كرے ۔؟

رسول النّه صلی النّه علی کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد و ہاں روک لئے گئے اورا دھراہل اسلام کسی طرح اطلاع ملی کہ دامادرسول مارے گئے۔

حاکم سوم کے صلبہ وم کے واسطے اہل اسلام کا رسول اللہ سے عہد مرک مرورعالم کوسلہ وم کے واسطے اہل اسلام کا رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کو کمال صدمہ ہوا اور کہا کہ دہرے واماد کاصلہ وم لے کربی وہاں سے راہی ہوں گے اور وہاں سر ہ کے سائے آئے اور عام صدادی:

'' ہروہ آدمی کہ اللہ کے رسول کے ہمراہ حوصلہ وری سے لڑائی کے لئے آمادہ ہے، آگے آئی کے لئے آمادہ ہے، آگے آئی کے اللہ علی اللہ علی اللہ علی کا دروہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ ہرطرح سے لڑے گا اور دل کھول کرمعرکہ آراء ہوگا۔''

ا بیت الرضوان یعنی وہ بیت جس سے سحابہ کرام کیلئے اللہ تعالی کی عام رضا کا اعلان قرآن کریم میں ہوا۔ (ہادی عالم، ص ۲۹۴) سے سمر ہ، کیکر کا وہ درخت جس کے نیچے بیٹھ کرآ ہے گئے بیت لی (ایضاً بحوالہ سیر یہ مصطفیٰ ہس:۲۳۰، ۲۲۰٪)

سارے لوگوں ہے اول رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے اک دلدادہ ،اسدی آگے آئے اور رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم ہے معرکد آرائی کا عبد کر کے لوٹے۔
سارے اہل اسلام کھڑے ہوئے اوراک اک کر کے سارے لوگ عہد کر مسرور ہوئے ، دہرے داماد کے لئے کلام ہوا: 'اس کے لئے اس طرح کا عبد اللہ کا رسول ہی کرے گا۔''

جدموں اور مددگاروں کے اس عبد کے لئے کلام البی وارد ہوا اور اس عبد کے حامل سارے اہل اسلام کووہ اکرام ملاکہ دوسرے لوگ اس سے محروم رہے۔ اس کلام البی سے اس امر کی گواہی ملی کہ اللہ عبدکاروں سے مسرور ہوا اور اللہ کوسارے اہل اسلام کے دلوں کا حال معلوم ہے اور اہل اسلام کے لئے دل کا سرور وارد ہوا اور اس کے صلے ، اللہ کی ورگاہ سے اک عرصہ ادھراک کا مگاری عظا ہوئی اور اموال کا مگاری ملے یہ مگررسول اللہ ملی کا سے اسکہ وکرورود گاہ آگئے اور رسول اکرم سے رسلہ وسلم کے دہرے داماد کسی طرح مکہ والوں سے الگ ہوکرورود گاہ آگئے اور رسول اکرم سے آلے اور رسول اکرم سے آلے اور رسول اکرم سے عبدکر کے اس اگرام کے حصہ وار ہوئے۔

مّال کار اہل مکھنے کے لئے آمادہ ہوگئے ،معاہدہ کئے کے امور طے کر کے رسول اللّه طلی کل رسلہ وسلم اہل اسلام کو لے کرسوئے معمورہ رسول لوٹ گئے۔

اس کے آگے کئی دوسرے معرے ہوئے ، تلے رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے

إقرآن كريم كى بيآيت ال بارسيس نازل بوئى: لقد درضى الله عن المه و منين افيبا يعونك تحت المشجرة فعلم هافى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحاقر يباو مغانم كثيرة ياخذو نهاو كان الله عزيز أحكيما. ترجمه: بيشك الدراضى بواايمان والول بيجس وقت كدوه آپ ك باته پردرخت ك بيج بيعت كرر بي تق اورائلد كوان ك ولول كا خلوس معلوم بوگيا، الله في ان پرسكيت نازل كى اورائعام ميل قريبى في عطافر مائى اور بيت ساموال فيمت عطافر مائى الله غالب عكمت والا براوى عالم بس: (بادى عالم بس: ۲۹۵) ع (ايفاً -) ع علا فر مائى اور بيش آيا پهر ميل في عين في كه بواداى سال بوازن كى جنگ بوئى جوفروه و مين كام سه مشبور بيد حضرت عثان "ان تمام معركول ميل شريك رب - (سير الصحاب، ج: ايس المها)

د ہرے داماد، ہر ہرمعر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ اس عدالے

معركة عسرة وراسلام كے حاكم سوم كى دا دوعطا

ملک روم کے حاکم کوئسی طرح اطلاع ملی کہ محداً س دار مادی سے دارالسلام کوراہی ہوئے اوراس ملک کے لوگ مال وطعام سے محروم ہوگئے ، اس لئے اگراس ملک آ کر حملہ آور ہوگے ، کامگار ہوگے۔

حاتم روم ہرکلس کا دل ملک و مال کی طبع ہے معمور ہوااوروہ اک عسر طرارا کٹھا کر کے آمادہ ہوا کہ معمورہ رسول آ کر حملہ آور ہو۔

ادھرملک روم کے کسی کاروال کے لوگول سے سرورعالم می کومعلوم ہوا کہ حاتم روم حملے کاارادہ کرر ہاہے،سرورعالم کا حکم ہوا کہ عسکراسلام ملک روم کے رحلے کے لئے آبادہ ہو!

وہ سال اہلِ اسلام کے لئے کڑا رہا ،اس لئے کہ اس سے اسگلے سال گراں سالی رہی اوروہ موسم کثائی کا موسم رہا ،رسول الندصلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس معر کے کے لئے لوگ کھلے دل سے اموال دے کراللہ کے آگے کا مگار ومسر ورہوں!

جدم مکرم اوراسلام کے حاکم اول گھر کاسارا مال اور عمر مکرم گھر کا آ دھامال لے کرآئے یے

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے دہرے داماداك آسودہ حال سودا گررہے اوراس كااك سوداگرى كا كاروال مما لك روم سے مالا مال ہوكرلوثا ،اس لئے وہ اٹھے اوركہا كہ وہ عسكراسلام كے سه جھے كر كےاك حصه كوكمل اسلحہ اوراس كے ہر ہرآ دمى كولدى لا ئى سوارى دے گائے

اغزوہ تبوک کوخت آ زمائش حالات کی وجہ سے غزوہ عمرہ بھی کہتے ہیں۔عمرہ کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں۔ (ہادی عالم) ۲ (ایسنا،ص:۳۸۴) سیابی زمانے میں حضرت عثمان غنی " کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نفع کیٹر کے ساتھ والیس آیا تھا،اس لئے انہوں نے اک تبائی فوج کے جملہ اخراجات تنہا اپنے ذمہ لے لئے ۔ (سیرالصحابہ،ج:۱،جس:۱۸۳)

ولدسعدے مروی ہے کہ معرکہ عمرہ کے لیے عسکراسلام کاعدددس دس سو کے دس گروہ م سم آ دھالا کھر ہائے

اہل مطالعہ کومعلوم ہوا کہ دہرے داماد کا مال عسکر اسلام کے دیں دیں سوکے دیں رسالوں سے سوالوگوں کوملااور ہراک کے لئے ری اس کے مال سے لی گئی <sup>یا</sup> اس کے علاوہ دی سوسواری علی اور دیس کم اسٹی گھوڑ ہے اور رسد کے لئے اموال دئے۔

ہادی اکرم سارے اموال کا مطالعہ کرکے کمال مسرور ہوئے اور مسکر امسکر اکر در هموں کو إ دھرے اُدھراوراُ دھر سے إ دھرالثالثا کر کہا:

> ''اس بحرے آگے داما درسول کا ہمکمل اس کوگھاٹے سے دورر کھے گا۔'' (رواہ احمد و حاکم)

مادی اکرم کارحلهٔ وداع اوررسول الله کاد هراداماد

وداع مکہ کودس سال ہوئے ، ہادی اکرم کارحلہ وداع ای سال ہوا،رسول اکرم کے دہرے داما دِرسول اللہ کے جمراہ رہے۔ دہرے داما دِرسول اللہ کے ہمراہ رہے۔

رسول اکرم کے وصال مسعود کے آ گے سسر رسول ، ہمدم مکرم حاکم اسلام ہوئے ، اس لیجے ذا ہا دِرسول اہل الرائے کے سرکردہ آ دمی رہے۔

ا کشکراسلام کی تعداد جالیس بزارتھی ، جن میں تمیں بزار پیادے اور دئ بزار سوار شامل تھے۔ (ایصاً) می گویا حضرت عثمان نے دس بزار سے زیادہ فوج کیلئے سامان مہیا کیا اور اس استمام کے ساتھ کہ اس کیلئے ایک ایک تمہ تک ان کے روپے سے خریدا گیا۔ (ایصاً) مع ایک بزاراونٹ میں حضرت عثمان فی نے ایک بزار وینار دیئے آپ اس فیاضی سے اس قدرخوش تھے کہ دیناروں کو دست مبارک ہے ایچھا لئے تھے اور فرماتے تھے ، مساصو عشمان ماعمل بعد ہذا اليوم. ترجمہ: آج کے بعدعثمان کا کوئی کام اس کو اقتصان نہیں بہنچائے گا (ایسنا، بحوالہ مشدرک عالم ، ج: ۲۰ مس: ۱۰۲ ، ترفی کی ایواب المنا قب باب مزقب عثمان )

#### د ہر سے داما دِرسول کی مدح سسررسول سے

ہمدم مکرم کے وصال کے آگے ہمدم مکرم کے ارادے اوراہل اسلام کی رائے سے عرمکرم، اولی الامرہوئے، اس کا حال اس طرح ہوا کہ ہمدم مکرم کے وصال سے اک عرصہ ادھر ہمدم مکرم کا ارادہ ہوا کہ لوگوں کے واسطے اک رسالہ اس طرح کا لکھوا دوں کہ وہ اسلام کے اسلام کا مسلہ ہو، اس لئے ہمدم مکرم اور اسلام کا مسلہ ہو، اس لئے ہمدم مکرم اور اسلام حاکم کے اسم کا حال کا داما درسول حاکم سوم کو تھم ہوا کہ ہمارے کلام کو کھو!

حاکم سوم آئے اور کلام کا اک حصہ لکھااس ہے آگے کہ ہمدم مکرم اس آ دمی کا اسم لکھوائے کہ وہ لوگوں کے واسطے اسلام کا اگلاحا کم ہوگا ، در دکی کسک ہے حواس گم کر گئے۔

دامادِرسول اسلام کے حاکم سوم کوالھا می طور ہے معلوم ہوا کہ وہ آ دمی کہ اگلا حاکم اسلام ہوگا،وہ عمر مائے اور کہا: عمر مکرم ہی ہے،اس لئے عمر مکرم کا اسم لکھ کررک گئے ،گئی لمحے اسی طرح رہ کر ہمدم مکرم الشھے اور کہا: ''جمارے آگے کہوکس طرح لکھاہے''؟

حاکم سوم سے عمر کرم کا اسم مسموع کر کے کمال مسرور ہوئے اور رسول اللہ کے دہرے داماد کی مدح کی اسلام کی کی کی اسلام کے کرکہا:

"وواوراك محرلكا كررائے ہے كسى اك كوعا كم اسلام كرلو!"

عمر مرم کے امور لحد کو مکمل کر کے دو کم آٹھ لوگوں کا گروہ اکٹھا ہوا کہ اولی الامری کا مسلم حل

ا حضرت ابو بمرصدیق " اتحلا ف عمر کا وصیت نامه حضرت عثان عنی " سے کھوار ہے تھے ، دوران کتابت کی خلیفہ کا نام کھانے ہے۔ کھانے سے قبل حضرت ابو بمرصدیق " برغثی طاری ہوگئی۔ حضرت عثان " نے اپنی عقل وفراست سے سمجھ کرا بنی طرف سے حضرت عمرفاروق " کا نام لکھ دیا ، حضرت ابو بمرصدیق " کو ہوش آیا تو کہا کیا لکھا ہے پڑھ کرسنا ؤ؟ انہوں نے سناشروع کیا اور جب حضرت عمر " کا نام لیا تو حضرت ابو بمرصدیق " ہے اختیار اللہ اکبر پکارا مٹھے اور حضرت عثان کی اس فہم فراست کی بہت تعریف و توصیف کی ہے (سیر الصحاب، ج: امن المهر) ہو،سارےلوگوں ہے آ گے والدخم<sup>ل</sup> کھڑے ہوئے اور کہا کہ کوئی ہے کہ کہے کہ وہ اولی الامری والےمعاملے ہے الگ ہے اور کسی کے لئے وہ اولی الامری کا تھم کردے؟ اس کا تھم مسلم ہوگا۔ اس کلام کومسموع کر کے سارےلوگ رد کلام ہے دیے رہے۔

کئی لمحے تھم کر والدمحد کا کلام ہوا کہ وہ اولی الامری والے معاملہ ہے الگ ہے اور آمادہ ہے کہ کسی اک کے لئے اولی الامری کا حکم کرے ، مگر عہد کروکہ حکم عدولی ہے دور رہوگے!

اس کلام کومسموع کرکے سارے لوگوں کار دکلام ہوا کہ ہم آ مادہ ہوئے ، مگر ہمدم علی کرمہ اللّٰدرد کلام ہے رکے دہے۔

والدمجمه كاكلام ہوا:

"أے علی! كلام كرو!"

ہدم علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا کہ آ مادہ ہوں ، مگر عبد کرو کہ اسلام اور اہل اسلام ہی کی اصلاح کوآ گے رکھ کر حکم کروگے! کہا:

" ہماراعبد ہے کدائ طرح ہوگا۔"

اس کلام کومسوع کر کے ہمدم علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا کہ کسی کے لئے اولی الامری کا حکم کرو،ہم سارے حکم عدولی سے دورہوں گے!

لوگ آ گے آئے اوراک اک کرمے عہد کر کے لوٹے۔ ہمدم علی کرمہ اللہ اول اول عہد ہے رکے

ا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف "(صحابر کرام انسائیکلوپیڈیا) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف "نے کھڑے ہو کرفر مایا کہ کوئی ہے جو خلافت سے دست بردار ہوجائے تو اس کوبیتن ملے گا کہ وہ جس کیلئے بھی خلافت کا حکم کریگا دوسرے اس کا حکم مانیں گے؟ بالاخرعبدالرحمٰن بن عوف" خود بی خلافت ہے دستبردار ہوگئے اور فرمایا کہ میں استخاب خلیف کے کام کوانجام دینے کیلئے تیار ہوں۔ (تاریخ اسلام ،اکبرشاہ ،ج: ایس ۲۲ سے)

اورادھرے ہے، مرمعمولی عرصہ تھہر کر دوڑ کرآئے اور عبد کر کے لوٹے کے

اس طرح محرم کی دواوردوکورسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے دہرے داماد مسلمہ طور سے سارے اہل اسلام کے حاکم ہوگئے \_(اللہ اس ہے مسرور ہو)

اسلام کے حاتم سوم کی درگاہ کا اول معاملہ

عمر مکرم کے وصال سے کئی سحرادھروالدلوکؤ اک دھاری دارآ لے کے ہمراہ کسروی سردارکے آگے وارد ہوا،ادھراک مملوک روح اللّدرسول کے مسلک کاراہر ق<sup>یا</sup> اس سردار کا ہمراہی رہا۔والدلولوکئی کمحے ہردو سے ہم کلام رہا<sup>ہ</sup>

اس گروہ کی ہم کلامی کامطالعہ کر کے حاکم اول کا لڑکا محمد ادھرراہی ہوا، والدلؤلؤ کومعلوم ہوا کہ محمد ولد حاکم اول کاارادہ ادھر ہی کا ہے ،وہ اٹھااس کمنے اس کا دھاری دارآ لہ گرا، والدلؤلؤ کودااوراس کواٹھا کرآ گے رواں ہوا۔

اس فیح حاکم اول کالڑکا محد ، ہرطرح کے وساوس سے دور رہا ، مگر عمر مرم کے وصال کے آگے معلوم ہوا کہ وہ دور کا کا کی سحرآ گے معلوم ہوا کہ وہ دوار آلہ کہ عمر مکرم اس سے ہلاک ہوئے ، وہ ی ہے کہ کئی سحرآ گے والدلؤلؤ اس کا حامل رہا۔

حاکم اول کالڑکا تھا اور والدلؤلؤ، کسروی سرداراور مملوک کی ہم کلامی اور دھاری دارا آلے کا حال لوگوں کے آگ سے معمور دارآ کے کا حال لوگوں کے آگ سے معمور ہوا، وہ اٹھا اور صمصام کے وار سے کسروی سردار کو گھا کل کرکے رہا ، سردار گھا کل ہوکر گرا، عمر محرم احضار کا اول اول اس نظارے سے بچھ دل گرفتی ہوئی اور مجدسے اٹھ کر باہرجانے گئے، لیکن پھر پچھ خیال آیا تو فورا بوی جلت و بہتا بی کے ساتھ صفوں کو چرتے ہوئے برجھے اور حفرت عثمان غی تھے ہوئے کا در تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج سران اور عیسائی غلام جھینہ سے باتیں اسلام ، اکبرشاہ ، ج سران کے سرائھ کرچل دیا ، اٹھے وقت اس کا خیز نے گرا ، اس نے فورا اس کو اٹھ الیا بیسا را منظر محمد بن الوبکر میں کو دیکھ کرا تھا م ، الم بھرا میں اسلام ، اکبرشاہ ، کے سرائھ کرچل دیا ، اٹھے وقت اس کا خیز نے گرا ، اس نے فورا اس کو اٹھ الیا بیسا را منظر محمد بن الوبکر میں کو دیکھ کرا تھا م ، اکبرشاہ ، کے بیا تھا م ۔

کالڑکامملوک کی ہلاکی کے واسطے ادھر دوڑا، گراس کی ہلاکی سے اول ہمدم سعدآ گے آگئے اور ولئرکامملوک کی ہلاکی سے اول ہمدم سعدآ گے آگئے اور ولئر کو محصور کردو! وہ آدمی کہ اسلام کا حاکم ہوگاوہ ہی اس مسئلے کو مسلم کو گئے۔ اس کا حکم ہوااس کو محصور کردو! وہ آدمی کہ اسلام کا حاکم ہوگاوہ ہی اس مسئلے کو مسلم کرے گا۔

ادھررسول اللّه صلّی اللّه علی کل رسله وسلّم کے دہرے داما دحاکم اسلام ہوئے ،سارے معاملوں ہے اول ولدعمر کامعاملہ اسلام کے حاکم سوم کے آگے ہوا۔

داما درسول حاکم سوم کا ولدعمرہے سوال ہوا کہ کسر وی سر دار ، ولدعمر ہی کی صمصام سے ہلاک ہوا ہے؟ کہا: ہاں! سے

اسلام کے حاکم سوم کالوگوں سے کلام ہوا: لوگو! ہم کواس مسئلے کے حل کے واسطے رائے دو! و ما دِرسول علی کی رائے ہوئی کہ ولد عمر کے سرسر دار کسریٰ کالہو ہے اس لئے ولد عمر کو مار دو! مگر عمر ولد عاص کی رائے اور ہوئی ،اس کا کلام ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اک دو سحر ہی ہوئی ، کہ اس کے والد مارے گئے ۔کہاں کا عدل ہے کہ اس کو ہلاک کردو؟ مری رائے ہے کہ اس کی ہلاکی

ہے دوررہو! کی لوگ ہمدم عمروکی رائے کے ہم رائے ہوئے۔

حاکم سوم کے واسطے مسئلے کاحل گرا<sup>ل</sup> ہوا، گرای لمحہ کہا: ولد عمر کا مسئلہ عمر کمرم اور ہمارے دور کے علاوہ کا ہے، اس لئے اس مسئلے کاحل ہمارے سر کہاں؟ اس کے آگے اس مسئلے سے حل کے واسطے اک عمدہ سعی کی ۔

وہ اس طرح کہ داما درسول حاکم سوم ولد عمر کے ولی ہوئے اور اس کے مال دم کی ادائے گی کردی۔سارے لوگ اس عمل سے کمال مسرور ہوئے اور ولد عمر کوصلہ کرم سے رہائی ملی۔ علواسلام اور کا مگاری کے احوال

عمر کلرم کاعبد، عبد کامگاری رہا، اس دورکوروم، مصر اور ملک کسریٰ ممالک محروسہ کا حصہ ہوئے ، عمر کلرم کلی کاروال کے لئے عدہ اصول دے کرگئے ، اس لئے حاکم سوم کے لئے راہ ہموار رہی ، وہ ہمدم مکرم کا ساملائم دل لے کر، عمر کرم کے ملکی اصولوں کے عامل رہے ، اک سال کاعرصہ اسی طرح مکمل ہوا۔ ہاں اک ہمدم رسول سے کواس کے عبدے سے ہٹا کرادھر ہمدم سعد حووالی وعاکم طے کر کے کہا:

' عمر مکرم کااراده ای طرح کار ہا۔''

ا صحابہ کرام کی دائے چونکہ مختلف تھی ،اس لئے سیدنا عثان غی اسٹ وہٹی میں مبتلا ہو گئے ، گر چرفر مایا: بیوا قعہ نہ حضرت عمر کے عہد خلافت کا ، کیونکہ میر سے فلیفہ ہونے سے پہلے بیوا قعہ خلاوہ میں اس کا و مدوار نہیں ہوسکتا ہے سیدنا عثان غی اس نے خود عبیداللہ بن عمر کا و لی بن کراپنے پاس سے اس کی و بت اداکر دی کا و مدوار نہیں ہوسکتا ہے سیدنا عثان غی اس نے خود عبیداللہ بن عمر کا و لی بن کراپنے پاس سے اس کی و بت اداکر دی اور منبر پر بیٹھ کرایک پراٹر تقریر کی ۔ تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہوگئے ۔ (تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج: ا، ص: ۱۹ سے مغیرہ بن شعبہ ہے میں معرف میں شعبہ ہی جھرہ بن شعبہ ہی جگہ کوف کا گورزم قرر فر مایا ،لوگوں نے اس تقری اور برطر فی کا سب دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: مغیرہ کو کئی خطا پر معزول نہیں کیا گیا ، بلکہ میں نے بیا تظام ، وصیب فارد قی کے مطابق کیا ہے ، کیونکہ حضرت فاردق اعظم اپنے فشاء کو بچھ نے نے ۔ (تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج: ا، ص: ۲۹ سے مطابق کیا ہے ، کیونکہ حضرت فاردق اعظم اپنے فشاء کو بچھ نے فر ما پیکے تھے ۔ (تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج: ۱، ص: ۲۹ سے مطابق کیا ہے ، کیونکہ حضرت فاردق اعظم اپنے فشاء کو بچھ نے فر ما پیکے تھے ۔ (تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، جو اور ق

ای دورکووہ ملک کہ ہمدم سعداس کے حاکم ہوئے ،اس کے دارالمال کے والی ولدمسعود ہے،
اک سحر کا حال ہے کہ ہمدم سعد دارالمال کے والی ،ولدمسعود کے آگے آئے اور کہا:
"اس کو دارالمال سے ادھار دے دو!لوٹا دوں گائ

ولدمسعود، حاکم سعد کے عامل ہوئے، اک عرصہ تھہر کرولدمسعود ہمدم سعد کے آگے۔ اور کہا:'' وواد دورار لو ٹائ!''

ہدم سعد کار دکلام ہوا کہ مال سے محروم ہوں ، کہاں سے ادائے گی کروں عم

اک دوسرے کی صدا اُ آخی اور ماحول مکدر ہوا اور معاملہ اسلام کے حاکم سوم کے آگے ہوا، حاکم سوم کواولی الا مربوئے اک سال کا عرصہ ہوا، اگلے کئی سال حاکم سوم کواولی الا مربوئے سے ہڈم سعد عبدے سے ہٹائے گئے اور اس ملک کا حاکم اک دوسرا آ دمی ہوا اُ اسلام کے حاکم سوم کواولی الا مربوئے اک سال کمل ہواوہ سال معرکوں سے عاری رہا۔

ا گلے السال کے معرکے

حاکم وم کواولی الامرہوئے دوسراسال ہے اس سال معمد کی معرکے ہوئے۔ اہل روم سے معرکہ

عمر مکرم کے وصال کی اطلاع مسموع کرے حاکم روم کاارادہ ہوا کہ اہل اسلام کے اللہ معاہد ملک آ کر جملہ آ ورہو کراس کا مالک ہو،اس لئے اس کے حکم ہے اک رومی عسکر حملہ آوری کاارادہ کرنے ساگر کی راہ تلاہے اہل اسلام کے معاہد ملک کے ساحل وار دہوا۔

ا کو فدیت عبدالله بن مسعودٌ میں حضرت معدین ابی وقائش نے اپنی کی ضرورت کی غرض سے بیت المال سے قرض کیا تھا۔ ( تاریخ اسلام، خ: اجس: ۳۸۲) مع حضرت معدین ابی وقائش باوجود بکیا کوفد کے گورز تھے، مگران کے پاس استے پسیے بھی نہ تھے کہ وہ اپنا قرض ادا کر پاتے ہے۔ بات بڑھ گئی دیا تھی ہیں۔ کے فدر کے ولید بن عقبہ بن ابی معید برن برنہیں ہوا۔ ( تاریخ اسلام، خ: ابی : ۴۸۰) میا یعنی معید معید برن برنہیں ہوا۔ ( تاریخ اسلام، خ: ابی : ۴۸۰) میا یعنی معید معید برن برنہیں بوا۔ ( تاریخ اسلام، خ: ابی : ۴۸۰) میا یعنی معید معید برن برنہیں ہوا۔ ( تاریخ اسلام، خ: ابی : ۴۸۰) میا یعنی معید معید برن برنہیں ہوا۔ ( تاریخ اسلام، خ: ابی تاریخ اسلام، خالی تاریخ ا

اہل اسلام اس اطلاع کو لے کرادھرآئے، راہ کے اک محل عسکرروم اور عسکراسلام کا نگراؤ ہوا اور معرکہ عام ہوا، اس معرکہ آرائی سے عسکراعداء کا سالا راعلیٰ ہلاک ہوا۔ اس سے عسکرروم حوصلہ ہاراا وررسوائی کو گلے لگا کردوڑائی رومی واصل وارا لآلام ہوئے، عسکراسلام کے سالا راعلیٰ عمروولد عاص محامد ملک کے لوگوں کے آئے آئے اوروہ گھائے کہ لوگوں کے مسالا راعلیٰ عمروولد عاص محامد ملک کے لوگوں کے آئے آئے اوروہ گھائے کہ لوگوں کے مسکرروم سے ملے اس کی اوائے گی کر کے لوٹ ہے۔

اہل رئے وہمداں کی حکم عدولی

عمر مکرم کے دصال کا حال مسموع کر کے ہی اہل روم کو اہل اسلام کے محابد ملک کی حملہ آوری کا حوصلہ ہوا ،اسی اطلاع کو لے کراہل رے اور اہل ہمداں تھم عدولی کاعلم لے کراٹھے۔

اسلام کے حاکم سوم کواس کی اطلاع ملی ، والد عمویٰ اور دواور مسلم سر داروں کو حاکم سوم کا حکم ہوا:

"ادھركے لوگول كو كلم عدولي سے دورر كھو!"

مسلم سردارای علم کے عامل ہوئے اور معمولی معرکہ آرائی سے اوگ علم عدولی سے رک گئے۔ عسکر روم سے معرکہ اور کا مگاری گ

رسول اکرمؓ کے سالے ھنے تھم سے ولد مسلمہ اہل روم کے مما لک محروسہ کے اک

اے حضرت عمروبن عاص نے رومیوں کو بھا کر اسکندریہ اور نواح اسکندریہ کے باشندوں کے تمام ان نقصانات کی تحقیق کروائی جو رومی فوج کے ذریعے ہوا تھا، ان تمام نقصانات کو حضرت عمروبن عاص نے پوراکیا کیونکہ وہ رومیوں کی حفاظت اوران کونقصانات سے بچانے کا ذمہ داراپ آپ کو بھتے تھے۔ (تاریخ اسلام، ج:اص: ۲۸۱) مجاسکندریہ۔ سع حضرت ابوموی اشعری ، براء بن عازب اور قرط بن کعب کو حضرت عثمان غی نے ان بعاوتوں کے فروکرنے برمامور فرمایا۔ (تاریخ اسلام) میں فتح آرمیدیا ہے۔ سیدنا امیر معاویٹ۔ ایسیب بن مسلمہ۔

ملک کی کامگاری کے واسطے عسکراسلام کے ہمراہ ادھر گئے، رومی لوگ طوعا وکرھا مال سلح کی ادائے گی کے لئے آ مادہ ہو گئے۔

اس اطلاع سے حاکم روم کادل صلہ کی آگ ہے معمور ہوا۔

اس کے حکم سے کئی ممالک کے عسا کرا کھنے ہوئے اور دس دس سوکے اس گروہوں سے کا عسکر طرار ، ہمدم مسلمہ کے عسکر سے معرک آرائی کے واسطے رواں ہوا۔

ہدم مسلمہ کے حکم ہے اس حال کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے گئی ،اُس کے واسطے ہے حاکم سوم کو عسکر گراں کا حال معلوم ہوا۔

حاکم سوم کااک مسلم سر دار<sup>ھی</sup> کوتھم ملا کہ دس دس سو کے دس گروہوں سے ہمدم مسلمہ کی مد دکرو!

وہ ای تھم کے عامل ہوئے اوراک عسکر کے ہمراہ ہمدم مسلمہ کے عسکرے آملے اورا تعظم ہوکرعسکرروم سے معرکہ آراء ہوئے۔اللہ کے کرم سے سارے ملک کی کامگاری حاصل کرکے لوٹے۔

## مصركے احوال

ولدسعد للحکروہ والدسرح کے اسم ہے معلوم ہوئے ، وہ اسلام کے حاکم سوم کے دودھ کے واسطے سے ولدام رہے۔

رسول اکرم کے عہدکواسلام لاکراسلام سے روگرداں ہوگئے، مگرد ہراکردل سے اسلام لائے اورساری عمر مسلم رہے۔

وہ رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے وہرے داماد کے تھم ہے مصراوراس کے دارالمال کے

ل چارونا چاري قيم قسطنطين سي اي بزار سي سيدنا امير معاويية في گورز كوفه وليدين عقبه لي حضرت عبدالله بن سعد المعروف به ابن الي سرح حضرت عثان غي "كرضائي جهائي تقهه ( تاريخ اسلام، ج: ١،ص: ٣٨٣)

والی ہوئے اور عمر ولد عاص عسکری امور کے والی رہے، اس دوعملی سے ملکی اور عسکری سر داراک دوسرے سے دورائے ہوئے ،اس سے ماحول مکدر ہوا۔ حاکم سوم کواس کی اطلاع ملی ، حاکم سوم کے حکم سے عمر وولد عاص عسکری عہدوں کے مالک ہوئے اور ولد سعد ملکی وعسکری عہدوں کے مالک ہوئے ۔

گوکہ ولد سعد حوصلہ ور گھڑ سوار رہے گرمعر کہ آرائی کے اطوار کاعلم عمر و ولد عاص سے کم بھی رہا وروہ اس سے محروم رہے کہ اہل مصر کے دلوں کو گھر کرے اور اہل مصر کواس سے صدمہ ہوا کہ عمر و ولد عاص معطل کئے گئے ،اس لئے وہ ولد سعد کی حکم عدولی کے لئے آمادہ ہوئے۔
اس حال کا مطالعہ کر کے حاکم روم ت کا ارادہ ہوا کہ اک عسکر کومصر سے ملے ہوئے اک ملک کی راہ کا مگاری کے واسطے رواں کرے ،اس لئے اس کے حکم سے اہل روم کا اک عسکر طرار ساگر کی راہ سے اس ملک کا مالک جوا۔

اسلام کے حاکم سوم کو اس حال کی اطلاع ہوئی، اس کے حکم سے عمر و ولدعاص دہراکرحاکم معربوئے اوراس لیے عسکرروم سے معرکد آرائی کے واسطے آمادہ ہوئے اور عسکرروم سے اس طرح لڑائی لڑی کہ رومی حوصلہ ہارگئے اور عسکرگاہ سے دوڑے اوروہ اسلامی ملک دہراکراہل اسلام کی ملک ہو،ااس کے آگے عمر ولدعاص دہراکرعہدے سے معطل کئے گئے اور ولد سعدد ہراکر حاکم معربوئے،اس سے عمر وولد عاص دکھی ہوئے۔

عمر وولد عاص کی معطلی کا حال دوسر ےعلم اے سے اس طرح مروی ہے کہ عمر کمرم، اسلام کے حاکم دوم کے دورکومصر کے حاکم عمر وولد عاص رہے اوراک معمولی حصد کی اولی الامری

ا حضرت عمروبن عاص فوجی افسرتھے۔ میں اللہ ہے میں سیدنا عثان غنی نے ان معزول کر کے عبداللہ بن سعد کا کو مصروا سکندر ہیں کہ کو مصروا سکندر ہیں ہے کا کل افتایارات وے ویے ہیں۔ قیصر مطلبی سی اسکندر ہیں بناوت اورا سکندر ہیں پردمی فوج کے قیضے کا من کر حضرت عثان غنی نے عمرو بن العاص کو پھرمصر کا گورزم تقرر کر کے دواند کیا۔ (تاریخ اسلام)

ولدسعد کوملی ۔

مصر کے محصول کی کمی عمر مکرم ہی کے دور سے محسوس کی گئی، وہی کمی حاکم سوم کے دور کو رہی، اس لئے حاکم سوم کاوالی مصرعمر وولدعاص سے کلام ہوا کہ اس کمی کی اصلاح کرو! عمر وولدعاص کار دکلام ہوا:

"دوده والى سوارى كادودهاس سي سوا كهال"؟

اس لئے حاکم سوم کے تکم سے عمر وولد عاص معطل ہوئے اور ولد سعد سارے مصرکے والی ہوئے۔

ادھر کے لوگ حکم عدولی کاعلم کے اٹھ گھڑ ہے ہوئے ،اس لئے حاکم سوم کے حکم سے عمر وولد عاص دہرا کر حاکم مصر ہوئے اورلوگوں کواس حکم عدولی ہے روکا۔

حاکم سوم کی رائے سے ولد سعد ملکی امور کے والی رہے اور عمرو دلدعاص عسکری امور کے ۔مگر دوعملی کو شہراؤ کہاں؟اس لئے ماحول مکدر ہوا۔

مّال کارعمر وولد عاص عسکری عہدے سے معطل ہوکر معمورہ رسول آ گئے اور ولد سعد ملکی وسکری امور کے مالک ہوئے ۔

عمر وولدعا<sup>ن</sup> کے دورمصر کے محصول کاعد ددی اور دی لا کھر ہا،مگر ولد سعد کی سعی ہے اس کاعد دسواہوا <del>"</del>

اس حال کامطالعہ کرکے حاکم سوم کا ہمدم عمروے کلام ہوا کہ لو! دودھ اورسوا ہوا۔ کہا: ہاں! مگر اولا دمحروم رہ گئی۔

ا حضرت عمروبن العاص نے جواب دیا کہ اوٹنی اس سے زیادہ دودھ نہیں دے سکتی۔ (سیرالصحاب ، ج: اجس: ۱۸۷۱) حضرت عمروبن عاص : ب والی مصر تھے تو مصر کا خراج بیس لا کھتھا حضرت عبداللہ بن سعد کی کوششوں سے جالیس لا کھ ہوگیا۔ سے جب مصر کا فین جی جالیس لا کھ ہوگیا تو حضرت عثمان غنی " نے حضرت عمروبن عاص سے فرمایا: دیکھ لو آخراؤٹنی نے زیادہ دودھ دید بنہوں نے کہا: ہاں مگر بے بھو کے رہ گئے۔ (ایضاً)

#### اک صحرائی ملک کی کامگاری ا

ولدسعدها تم سوم کی رائے ہے اک صحرائی ملک کی کامگاری کے واسطے راہی ہوئے اورادھر کے سرحدی رؤساء وامراء ہے معرکہ آراء ہوئے ، وہ مال صلح کی ادائے گی کے واسطے آمادہ ہوئے ۔

اس کے آگے سکراسلام ملک کے وسطی جھے وار دہوا ،ادھرجا کم سوم کے تئم سے اک کمک معمورہ رسول سے رواں ہوئی اور مصرے ہو کرعسکراسلام سے آملی اس سے عسکراسلام کاعد دسوا ہوا۔

## رومی لوگوں سے معرکہ<sup>ی</sup>

رومی لوگ عسکر اسلام ہے معرکہ آرائی کے واسطے آئے ، مگر اہل اسلام کی حوصلہ وری کی سہار سےمح وم رہے ۔

اور ہارکر دوڑ ہے،ادھر کی کا مگاری کی حاصل کر کے عسکراسلام صحرائی ہملک وارد ہوااور صحرائی ملک کی کا مگاری حاصل کی ۔

## اک اور ملک کی کامگاری <sup>ت</sup>

صحرائی ملک کی کامگاری ہے اک اور ملک کی کامگاری کا درکھلا ،اس لئے حاکم سوم کی رائے سے اسلامی عسکرآ کے روال ہوااور کی ملکوں کی کامگاری حاصل کرلی ،مگروہ مہم ادھر ہی

ا فتی افریقہ: اس زمانہ میں افریقہ ایک براعظم کانام ہے، مگر صحابہ کے دور میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو طرابلس اور طبنیہ کے درمیانی علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں افریقہ ان ملکوں کے مجموعے پر بھی بولا جاتا تھا جو آج کل براعظم افریقہ کے ثالی حصہ میں واقع ہیں لیعنی طرابلس، الجیریا، ٹیونس مراکو وغیرہ ( تاریخ اسلام، ج: ایمن ۳۸۴) کا فتح طرابلس سے طرابلس پر قبصنہ کمل کر کے لئکراسلام خاص ریاست افریقہ کی جانب بڑھا۔ ( تاریخ اسلام، ج: ایمن ۳۸۴) کا فتح افریقہ کی جانب بڑھا۔ ( تاریخ اسلام، ج: ایمن ۳۸۴) کی فتح افریقہ کے جزید کی اوا کیگی پر مجبور کیا ایصنا۔ آیا اسپن کے بعض علاقے فتح کے ( سیر الصحابی ج: ایمن ۱۸۸۶)

روک دی گئی۔ولدسعلہ مصرلوث آئے اوراک دوسرا آ دی صحرائی ملک کاوالی طے ہوا۔ سما گری کی مہمول کے احوال

اول اول ابل اسلام ساگر کی مہموں سے لاعلم رہے، اس کئے کہ ساگر کی مہموں سے

سداد ورر ہے۔

عمر مکرم کے دورکو حاکم روم کے سارے ٹھاٹ مٹی ہوئے ،اس کے مُلک کے سارے اہم حصابال اسلام کی ملک ہوئے ،مگر کئی ساحلی مما لک اس کی مِلک رہے۔

روڈس اوراس سے ملے ہوئے ملک کی کا مگاری ع

رسولِ اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اک سالے <sup>هی</sup> کا عمر مکرم کے دور ہے ہی ارادہ رہا کہ وہ ساحلی ملکوں کی کا مگاری کے واسطے عسکرِ اسلام کے ہمراہ راہی ہو، مگر عمر مکرم آ مادگی ہے سداد ورر ہے۔

عمر مکرم کے وصال کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے کا حاکم سوم سے کلام ہوا : '' اے دامادِ رسول! ساحلی ملکوں کی کامگاری کا ارادہ ہے ۔ساگری مہموں کے واسطے آمادہ ہوں۔اس کے لئے حاکم سوم کی رائے درکارہے اور معلوم رہے کہ ساگر کی مہموں والا معاملہ مہل ہی ہے حال کہاں''؟ کے

اس کلام کومسموع کرکے حاکم سوم کار دکلام ہوا:'' اگر معاملہ سہل ہے ہماری رائے ہے کہ اک عسکر ساگری مہم کے واسطے راہی ہو، مگراس عسکر کے ہمراہی وہی لوگ ہوں کہ وہ دل ہے ہے آمادہ ہوں'' ۔  $\frac{\Delta}{1}$ 

ا عبداللہ بن سعدٌ المعروف بدابن البی سرح یے عبداللہ بن نافع بن عبدقیس افریقیہ کے حاکم مقرر کئے گئے ۔ سے بحری جنگیس میں قبرص یہ ہا بیر معاوید ہے سید ماعثان ٹن ڈ کے حضرت امیر معاوید نے سید ناعثان فن ڈ کواطمینان ولایا کہ بحری جنگ کوجس قدرخوفناک سمجھا جاتا ہے ، اس قدرخوفنا کنہیں ہے۔ (سیر انصحاب، ج: ا، ص: ۲۸۹) ایم بید ناعثان فن شخ نے اجازت تو دی بگرفر مایا کہ اس مہم میں اس کوئٹر کیہ کیا جائے جوابی خوش سے شرکت کرے۔ (ایصاً)

اس لئے رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم کے سالے کی سعی ہے اک گروہ ساگر کی مہم کے واسطے آمادہ ہوا۔ ام حرام اور اس کا مرداسی گروہ کے ہمراہی ہوئے۔

اہل مطالعہ کوعلم ہوگا کہ ساگر کی مہموں کے واسطے رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کی آمادگی معلوم رہی۔

علاء کرام ہے مروی ہے کدرسول اکرم اک سحر آ دھی سحر کے لیمج ام حرام کے گھر آئے اور آ کرسو گئے اک عرصہ سوکرا تھے اور مسکرائے ،ام حرام کا سوال ہوا:

"ا الله كرسول إكس ليمسكرار بيهو"؟

رسول اکرم گاردکلام ہوا:'' ہم کوسوئے ہوئے معلوم ہوا کہ اہل اسلام کااک گروہ امراء ورؤساء کی طرح ٹھاٹ سے ساگر کے راہوار کیا سوار ہوکر رواں دواں ہے۔اے ام حرام!وہ ساراگروہ دارالسلام والا ہوگا۔''

ام حرام کارسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم سے کلام ہوا:

''اے اللہ کے رسول! دعا کروکہ ام حرام ای گروہ کے ہمراہ ہو۔ رسول اللہ علی کا رسلہ وسلم کا رسلہ وسلم کا ردکلام ہوا کہ ام حرام ای گروہ کے ہمراہ ہوگی ہے۔

آ کے مسطور ہوا کہ ام حرام اور اس کا مرداس گروہ کے ہمراہ ساگری مہم کے واسطے رائی ہوئے۔ راہ کے اک محل ام حرام کا گھوڑا کودا، اس سے وہ گھوڑ ہے سے گری اور گرکردارالسلام کوسدھ رگئی اور اس کوادھر ہی مٹی دی گئی اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسل وسلم کے کلام کا اک اکم کیمل ہوئے رہا۔

دوسراعسکراسلام آگے رواں ہوا، اللہ کا حکم اس طرح ہوا کہ اس سما گروالی مہم نے کا سالا راعلی میں اس کی دوسرا آدی سی سمالا ر

عسكر ہوااورعسكر اسلام صحرائي ملك وار دہوا۔

حاکم روم کے کہ اسی صحرائی ملک کودارالا مارہ کئے ہوئے رہا،وہ معرکہ آرائی کے حوصلہ سے محروم ہوکر دوڑ ااور وہ صحرائی ملک اہل اسلام کی ملک ہوا۔

ادھرکی کامگاری کممل کر کے عسکر اسلام روڈس کی کامگاری کے واسطے راہی ہوا،ادھر کڑی معرکہ آرائی ہوئی۔

> مَّل کارروڈس کی کامگاری اہلِ اسلام کوحاصل ہوئی۔ معطلی والدموسی کی معطلی

والدمویٰ ،عمر مکرم کے عہدہے ہی مما لک کسریٰ کے اک ملک کے والی رہے ،رسول الله صلی اللہ علی کے والی رہے ،رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا دہرا واماد ،اولی الا مرجوااور والدمویٰ کو دوکم آٹھ سال کا عرصہ اسی طرح والی رکھا، مگرادھرکے ٹی لوگ حاکم سوم کی ورگاہ آئے اور کہا والدمویٰ کواس کے عہدے ہے ہٹا کرادھرکسی دوسرے آ دمی کو حاکم کردو!

اس لئے حاکم سوم کے حکم سے والاموی معطل ہوئے اور ولد عامر اس ملک کے حاکم ہوئے۔ موسم احرام

حاکم سوم کوحاکم اسلام ہوئے سہ کم آٹھ سال ہوئے ،اس کا ارادہ ہوا کہ وہ اس سال عمرہ واحرام کے احکام کی ادائے گی کرے ، اس لئے ہمد موں اور مددگاروں کے اک گروہ کے ہمراہ سوئے مکدراہی ہوئے۔

حاکم سوم اول ہی سے دادوعطا کے عادی رہے ، اس لئے راہ کے اک مرحلے سارے کا روال کو اکل وطعام سے کاروال کو اکل وطعام سے مالا مال کروں! اس طرح سارے لوگ حاکم سوم کی دادوعطاسے مالا مال ہوئے۔

قسطنطين مع ابوموي اشعري مسع بصره مع عبدالله بن عامر هي سيرالصحابه ج: انس ١٠٩)

راہ کے اک مرحلے اک ہمد مدحا کم سوم کے آگے لائی گئی ، لوگوں کا اس ہمد مدکے لئے کلام ہوا کہ وہ حرام کاری کی عامل ہوئی ہے ، اس لئے کہ وہ ہمد مداک عرصہ دو لہے سے محروم رہی اور اس کی دوسری عروی کو آ وھاسال ہی ہواہے کہ وہ اک لڑکے کی ماں ہوگئی۔

کٹی لوگوں کا کلام مسموع کر کے حاکم سوم کا حکم ہوا کہ اس ہمدمہ کومرمر کے ٹکڑوں سے مار مار کر ہلاک کردو ل

دامادرسول علی کرمہ اللہ کواس کاعلم ہوا ، وہ آئے اور حاکم سوم سے کہا کہ اسلامی روسے محال ہے کہ کوئی اس ہمدمہ کومر مرکے نکڑوں سے ہلاک کرے ہ<sup>یں</sup> اس لئے کہ کلام اللہ گواہ کہاک ہمدمہ کاعرصہ حمل کم سے کم آدھا سال ہوگا۔

كلام اللي ہے:

''اوراس کے حمل اور دودھ سے دوری کا عرصہ، ڈھائی سال ہے۔''

اور کلام الہی سے ہی معلوم ہوا ہے کہ دودھ کا عرصہ دوسال ہے۔

الله كاكلام ب:

'' اور ماں اولا دکودوسال کمل دودھ دے۔''<del>''</del>

ڈ ھائی سال ہے دوسال دودھ کاعرصہ ہے، ادھرحمل کاعرصہ آ دھاسال رہا،اس لئے وہ ہمدمہ حرام کاری کی عامل کہاں ہوئی ؟

اس کلام کومسموع کر کے حاکم سوم کااک آ دمی کوتھم ہوا کہ دوڑ واورلوگوں کواس ہمدمہ کی ہلا کی سے دررکھو! مگراس آ دمی کے ورود سے آ گے ہی وہ ہمدمہ مرمرکے ٹکڑوں سے ماری گئی اور ہلاک ہوئی

ل نصاب شهادت اورعلامات كود كيمية موئ سيرناعثان غي في في اس كورجم كرف كانتكم ديار له حضرت على في فرمايا: كلام الله كي روسه وعورت باليقين زانيبس ع وحمله وفصاله ثلثون شهر أر (الاحقاف: ١٥)

س والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين\_(البقره:٣٣٣)

حاكم سوم كوسدااس كاملال رباك

علاء سے مروی ہے کہ اگرلوگ اسلامی علوم کے کسی ماہر عالم کی رائے کے عامل ہوں اور وہ رائے سوء ہو، اس کواک ہوں گے اور اگروہ رائے سوء ہو، اس کواک صلام کرہی رہے گائے۔

اسی سال حاکم سوم کے حکم ہے حرم رسول کا احاطہ اور گھلا ہوا۔

# اک حاکم " کوکوڑ ہےاوراس کی معطلی

مکارلوگ سدااس امر کے لئے سائی رہے کہ مکاری کی راہ ہے اسلام کواور اہل اسلام سے مسرور ہوں۔ای سلسلے کی اک کڑی وہ ہے کہ اک اسلام ملک کے حاکم کے لئے لوگوں کا گماں ہوا کہ وہ ماچ مسکر کاعادی ہے۔

حا کم سوم کے حکم سے وہ والی لائے گئے اور لوگوں سے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ لاؤ! مگر محال ہوا کہ کوئی گواہی دے کہ وہ والی ماء سکر کا عادی ہے۔

اک عرصہ تھہر کرلوگوں کا کلام ہوا کہ ہاں! ہم لوگ اس طرح کے گواہ سے محروم ہوئے کہ کوئی گواہی دے کہ وہ والی ماء حرام کاعادی ہے مگر ہمارے آگے اس والی کو ماء سکر کی الثی آئی ہے۔

مآل کارحا کم سوم کاحکم ہوا کہ اس والی کواسی کوڑے نگا ؤ! مگرآ دھے کوڑے لگے کہ داما دِرسول علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رکو!

ہدم علی کا کلام ہوا کہ ہم کومعلوم ہے ماء سکر کے عادی کے واسطے عمر مکرم کاعمل اس کوڑوں کا ہی ہے ، ہے ، مگر ہم کواس معاملے کے واسطے اسلام کے حاکم اول کاعمل عمدہ لگا ہے۔ ماء سکر کے عادی کے

اِ تاریخ اسلام ج:امس: ۳۹۰) مع فقید کی رائے اگر درست ہوتو اس کو دواجر ملتے ہیں اوراگر رائے غلط ہوا کیک اجر سعے دلیدین عقبہ میج کوفیہ ہے شراب۔

واسطےاس کا حکم اسی کوڑوں کا آ دھاہے۔

الحاصل حاكم سوم كى اولى الامرى كودوكم آثھ سال ہوئے، وہ والى معطل كئے گئے اورادھرولدعاص والى ہوئے۔

#### اک کسروی ملک کی کا مگاری ٔ

اسلامی ملکوں کے دو سر دار ولدعا مر اور ولدعاص آلگ الگ راہ لے کرمما لک کسریٰ کی کا مگاری کے داسطےرواں ہوئے۔

ولدعاص کے ہمراہ دامادرسول علی کرمہ اللہ کے وہ دولڑکے رہے کہ وہ داراالسلام والے لئرکوں کے سردار ہول گا۔ ای طرح ولدعر وکہ ولدولدعوام آوررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلدہ کم سرم کالڑکا فی عسکر کے ہمراہ رہے۔

ولد عاص عسکراسلام کولے کرآگ آئے۔اس سے اول کہ ولد عامر ادھرآئے ، ولد عاص کاعسکر اعداء اسلام سے معرکہ ہوا اور اس ملک کی کا مگاری حاصل کر لی ادھرولد عامر عسکر اسلام کولئے ہوئے اور آگے گئے اور کی ملکوں کی کا مگاری حاصل کر کے سوئے معمور ہ رسول لوٹے گئے

ا حضرت علی سن فرمایا که اگر چه فاروق اعظم نے شراب ثور کے ای کوڑے لگائے ہیں، مگروہ بھی درست ہیں، کیکن صدیق اکر شی تقلید زیادہ محبوب ہے۔
صدیق اکر شنے شراب نورکو جالیس کوڑے لگائے ہیں اور مجھ کو اس معاملہ میں صدیق اکر شی تقلید زیادہ محبوب ہے۔
( تاریخ اسلام ، ج: ا،ص: ۱۹۹۰) میں فتح طرستان سے عبداللہ بن عامر بھرے کے نئے والی سے سعید بن عاص ہے۔ حضرت حسین و حضرت حسین قراب اللہ اللہ اللہ بن اللہ بن عامر اللہ بن والمحسین مسیدانشباب الهل اللہ بن میں العالم ہیں العوام ہے عبداللہ بن عباللہ بن عروم میں العجاب ، ج: ا،ص: المحالیہ بن عامر نے اپنی مہم کو جاری رکھا اور ہرات کا بل اور جستان کو فتح کرتے ہوئے نیٹا پور کہنچ ۔ (ایسنا) ہوئے نیٹا پور کارٹ کیا اور بست اشدور خواف ، اسرائن ، ارغیان وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے نیٹا پور کہنچ ۔ (ایسنا)

## اک ہمدم رسول کا حال

رسول التُدصلی التُدعلی کل رسند وسلم کااک معمر جدم، رسول اکرم کے اک سالے، محرروجی کے ملک تُضیرار ہا، کلام اللّٰہ کے اک حصہ کی مراد کے واسطے اس جدم کی رائے وہاں کے حاکم اور دوسر بے لوگوں سے الگ ہی رہی کہ:کسی مسلم کے لئے روا کہاں کہ وہ مال اکٹھا کرے؟ اور وہاں کے حاکم کی رائے رہی: وہ مال کہ اس سے محروموں کو حصہ ملا ہو،روا ہے کہ مسلم آ دمی اس کواکٹھا کر کے رکھے۔

لوگوں کواس ہمدم رسول کے مسلک کاعلم ہوا، لوگ آئے اور ٹھند کر کے مسرور ہوئے۔ اس حال کی اطلاع حاکم سوم کودی گئی ، اس کارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے کو حکم ہوا کہاس ہمدم رسول کوا کرام ہے معمور ہیں رسول رواں کردو!

معمورہ رسول آ کراس کا حال ای طرح رہا،اس لئے حاکم سوم کی رائے ہے وہ ہمدم معمورۂ رسول سے دوراک گا دَل مِ آ کرتھ ہرے۔

# رسول التُصلَّى التُدعلي كل رسله وسلم كي مُهر

رسول اللہ کی وہ مہر کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ملوک عالم کو اللہ صلم کے ملوک عالم کو ارسال کردہ مراسلے مہر کئے گئے ،وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وصال مسعود کے آگے وہ آگے موس مطہرہ کولی اور حاکم اول اولی الا مرہوئے ،وہ مہراس کودے دی ،اس کے آگے وہ مہرعمر مکرم کوئی۔

عمر مکرم لے وصال کے آگے وہ مبر عمر مکرم کی لڑکی کسکہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی عروس ہوئی ،اس کوملی ۔

اس سے ہوکروہ مہر،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے دہرے داما داور اسلام کے حاکم سوم کوئی مگر حاکم سوم سے وہ مہر ماء طاہر کے اک گہرے گڑھے گرگئی ہے۔

حاکم سوم کے تھم سے گئی آ دی آئے اور سارے گڑھے کو ماء طاہر سے محروم وعاری کر کے رہے، مگر محال ہے کہ مہر دکھائی دے۔ مہر رسول گم ہوئی اس سے حاکم سوم کو کمال صدمہ ہوا، اس لیمج سے حاکم سوم کے واسطے دکھوں اور آلام کے در کھلے۔ حاکم سوم کے تھم سے مہر رسول کی طرح کی اک دوسری مہرلے لی گئی ۔ \*\*

## اس سال <sup>ہی</sup> کے دوسرے احوال

اس سال عماد اسلام کے واسطے لوگوں کا عدد سواہوا اور وہ عماد اسلام کہ اس کے اسم سے کام اللہ کی اکس میں اللہ کی ا کلام اللہ کی اک سورہ موسوم ہے ، اس کے واسطے اہل اسلام کا عدد اس طرح سواہوا کہ صدائے عماد اسلام کے ساح سے کئی لوگ محروم رہے۔

اس حال کامطالعہ کرکے حاکم سوم کا حکم ہوا کہ وہ آدمی کہ وہ صدائے عماداسلام کے واسطے مامورہے، وہ امام کی حمدودعا سے اول اک صدائے عماداسلام اور دے، اس طرح اس عماداسلام کے لئے دوصدائے عماداسلام کاسلسلہ ہوا۔

اسی سال اسلام کے حاکم سوم کی رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کورائے ہوئی کہ دوسرے ملکوں سے آکر مکہ اوراس کے اردگر دگھر مول لے لو! کئی لوگ اس

رائے کے عامل ہوئے۔

#### كلام الله كامعامله

اک ہمدم کا حاکم سوم سے کلام ہوا کہ عالم اسلام کا کلام الہٰی سے سطرح کا معاملہ ہے؟ کہ ہر ہر ملک کے لوگوں کا الگ الگ کلام الہٰی ہے۔ ہماری رائے ہے کہ سارے عالم اسلام کواک ہی طرح کے کلام الہٰی کا عادی کردو۔ حاکم سوم کا کلام ہوا: لوگو! ہم کورائے دو!

سارے لوگ ہمدم رسول کی رائے کے ہم رائے ہوئے ،اس لئے حاکم سوم کے حکم سے کلام الہٰی کے کئی رسالے اک ہی طرح کے لکھوا کر ملکوں کوارسال کئے گئے۔

## کسری کی ہلاکی

کسریٰ کے کئی ملک عمر کرم کے عبد کوہی اسلام کے مما لک محروسہ کا حصہ ہوئے اور کئی ساحلی ملک اک اک کر جوا کہ وہ گاہ ساحلی ملک اک اک کر کے حاکم سوم کے عبد کواہل اسلام کو ملے اور کسریٰ کا حال دگر ہوا کہ وہ گاہ سے کودوڑ ریا ہے اور گاہ اس ملک گاہ اس ملک ہے۔

لوگوں کا اک گروہ اس آس کولے کرسدااس کاہمراہی رہا کہ کسی سحرد ہرا کروہ سارے ملکوں کا مالک ہوگا ،اسی لئے ممالک کسریٰ کے لوگ تھم عدولی کے عادی رہے۔ مگر کسریٰ کے احوال اک اک سحر کرکے اور دگر ہوئے۔

#### اک سحر، لک لکا کرکسریٰ اک آئے والے کے ہاں وار د ہوا۔ آئے والے کاول مال

ا حضرت حذیفہ بن الیمان ﷺ نے حضرت عثان ؓ سے کہا: عجیب بات ہے کہ عراق والے قرآن مجید کوالگ قرات میں پڑھتے ہیں اور شام والے ووسری قرآت کو لیند کرتے ہیں۔ای طرح بھرہ ، کوفہ، اور فارس والوں کی قرآت الگ الگ ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب کوایک ہی قرآت پر جمع کیا جائے ۔(ایسنا، ج: امن: ۱۹۹۳) می اس طرح سیدنا عثان غی ٹے جمع قرآن کا عظیم الشان کا رنامہ انجام و یا سے پر دجرو، شاہ فارس سے اس کی حالت سیقی کہ بھی رہ سیدنا عثان غین ہے، بھی مڑھیم اور کر سے تو بھی ہی ہوں کے ترکستان جلا میں ہے، بھی مڑھی کے ترکستان جلا میں ہے، بھی مڑھیں ہے، بھی مرویس ہے تو بھی اسفہان میں ، بھی اصطحر میں ہے تو بھی چیمون کو عبور کر کے ترکستان جلا گیا۔(تاریخ اسلام، ج: امن: ۱۹۵۳)

کی طبع ہے معمور ہوااوراس کاارادہ ہوا کہ کسی طرح سریٰ کاسارا مال حاصل کرلے۔ اک سحر کسریٰ آٹے والے کے گھرمخوآ رام ہواءآٹے والاصمصام لے کراٹھااوراس

آئے والا اس کے مال اسلحہ اور حلے کا ما لک ہوااوراس کے مردہ دھڑ کوسا گر کے حوالے کرکے لوٹا۔اس طرح مما لک کسریٰ کی حکم عدولی کے درمسد ورہوئے۔

سریٰ کے دواور دوسال عمدہ حالی کے رہے اور سولہ سال دکھوں اور آور گی ہے گئے ۔ وور مرکارہ

آ گے مسطورہ ہوا کہ وہ ملک کہ ہمدم علی کے واسطے دارالا مارہ رہا،اس ملک کے حاکم ولدعاص ہوئے اورعمدہ اطوار سے ملکی کارواں لے کررواں دواں رہے، لوگ اس سے مسرور ہوئے۔

ما لک ،اسود ،عروہ ،صعصعہ ،اولا دمواعدی ،اور کئی دوسرے لوگوں کاولدعاص کے ہاں آ کرہم کلامی کامعمول رہا۔

اک محرولدعاص کہدگئے کہ وہ ملک کہ ولدعاص اس کا والی ہے ہمارا ہی ہے گل کدہ ہے۔ اس کلام کومسموع کرکے مالک کا کلام ہوا: اس طرح کہاں؟ وہ ملک ہمارے اسلحہ سے حاصل ہوا ہے۔اس طرح کے کلام کوطول ملااورلوگوں کی صدا وسسے ماحول مکدر ہوا۔

اسدی 🛂 اسم کااک آ دمی اٹھااورلوگوں ہے کہا: رکو!لوگ اٹھے اوراسدی کواس طرح مارا کہ

الكسرى في بعالك كراك بن چكى والے كے بال پناه لى (تاریخ اسلام ،ج:۱،ص: ٣٩٣) م (ايفاً) م مكاره : برائيال مراد فقع بين ميسعيد بن العاص في مالك بن حارث جو ما لك بن اشتر كے نام مي مشہور تعالى اسود بن يريد يورده بن الجعد مركميل بن زيادوغير جم - وسعيد بن العاص كى زبان سے لكلا كديدعلا قد تو قريش كاباع ہے۔ (تائخ اسلام ، ج: امن ١٩٥٠) ول عبدالرحن اسدى - (اليفاً)

اسدی ادھ موئے ہو گئے۔

اس کے آگے ولدعاص اس طرح کے لوگوں کی ہم کلامی سے رک گئے ۔اس سے لوگوں کو ملال ہوا۔

اگرکسی محل دوآ دمی مل کر کھڑ ہے ہوئے ، اسی محل ولد عاص اور حاکم سوم کے لئے سوء کلامی کا در کھولا ۔اس سلسلے کوطول ہوا طوعاً وکرھاً ساری رودا دحاکم سوم کوارسال کی گئی اور کہا کہ اس طرح کے لوگوں کے واسطے لائح عمل طے کرو!

حا کم سوم کا کلام ہوا کہ اس طرح کے لوگوں کو اہل اسلام کے ماموں کے ہاں رواں کردو کہ وہ اس گروہ کوراہ حدیٰ دکھائے ۔سارے لوگ ادھررواں کئے گئے ۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے سالے اور اہل اسلام كے ماموں الشھے سارے لوگوں كوسلام كہا، دلدارى كى اور اكل وطعام كى ہمراہى عطاكى اور كہا:

''اس مکروہ علی سے دورر ہو کہ اہل اسلام کے نکڑ ہے نکڑے کردو۔'' مگروہ سارے لوگ راہ حدیٰ کی راہ ردی سے دور ومحروم رہے۔'

ابل اسلام کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے کے حکم سے سارے احوال کی اطلاع حاکم سوم کودی گئی۔ حاکم سوم کا حکم ہوا کہ اس گروہ کو والی حمص سے کے مارسال کردو! آس ہے کہ حص آگروہ دراہ حدیٰ کا راہر وہو۔

رسول اللّه صلّی اللّه علی کل رسله وسلم کے سالے اور اہل اسلام کے ماموں اسی حکم کے عامل ہوئے اور سارے لوگ ملک حمص رواں کئے گئے۔

والی حمص کامعاملہ کڑار ہا،سارے گروہ کودرگاہ سے دوراوراکل وطعام کی ہمراہی ہے

لے حضرت امیر معاویہ جوآپ کے سالے تھے۔ ع حضرت امیر معاویہ ٹے ان لوگوں کو تجھایا ، مگر وہ لوگ ٹس ہے میں نہ ہوئے۔(تاریخ اسلام ، ج:۱،می: ۳۹۲) مع عبدالرحمٰن بن خالد ہ

محروم ركها معمولي عرصه بوابوگا كهمارا گروه راه هد كى كاراه رو بوا\_

اس حال کی اطلاع حاکم سوم کودی گئی ۔ حاکم سوم کا تھم ہوا کہ اس گروہ کور ہائی دو، کم محل رہے۔ ولد سوداء ت

اک اسرائلی مردود، ولدسوداء، سداہے اسلام اور اہل اسلام کاعدور ہااور ہردم ساعی رہا کہ اسلام اور اہل اسلام کے نکڑ سے نکڑ سے کرے۔

وہ اسی ارادے کولے کرمعمورہ رسول وارد ہوا اوراک عرصہ ابل اسلام کے احوال کا مطالعہ کرکے لائے عمل کے لئے اسلام کا کلام کا مطالعہ کرکے لائے عمل کے لئے اسلے ساتی ہوا۔
کرکے لوگوں کی گمراہی کے واسطے ساتی ہوا۔

معملم لوگوں کا اک گروہ اس کے گردہوا۔ اس کا لوگوں سے اس طرح کا کلام ہوا:

'' اہل اسلام کامعاملہ کس طرح کاہے کہ روح اللہ رسول لوٹ کراس دارآئے گا، مگر محمد عودسے محروم رہے گا؟'' علی

ا و رکہا کہ:

"بررسول کا کوئی اک وصی رہاہے اوررسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا وصی ہمرم علی کے علاوہ کا وصی ہمدم علی کے علاوہ دوسرے لوگ اولی الا مرہو گئے ،اس لئے اٹھواور ہمدم علی کی مدد کرو اور دوسرے اولی الا مرکو ہلاک کردو! کم سے کم معطل ہی کردو ہے۔

ولدسوداء اک گروہ کوہم مسلک کرے اعظے مصرراہی ہوااوراک اک کرے کئ ملک واردہوا

ا حضرت عثمان غی نے فرمایا اگرید لوگ کوف جاتا جا ہیں تو اس کوجانے دو۔ (تاریخ اسلام، ج:۱، ص:۱۹ ) ع عبدالله بن سبالمعروف بد ابن السوداء بی اس نے مدینہ میں رہ کرمسلمانوں کی اندرونی اوروافلی کمزوریوں کوخوب جانچا اور خالف اسلام تدابیر کوسو جا ہے بھرہ وہ کہتا: مجھے تجب ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسی دوبارہ دنیا میں آئیں گے ، لیکن اس بات کوئیں مانے کہ حضرت محمد مجمد مجمی دنیا میں ضررور آئیں گے۔ (تاریخ اسلام، ج:ا، ص: ۱۹۵) هے (ایضاً)

اور ہر ملک ہے اک اک گروہ کواس کام کے واسطے آ ماوہ کر کے رہا۔

اس مردود کا گلاکام اس طرح ہوا کہ اک مصرکے عامل کا گلہ دوسرے مصرکے عامل سے اور دوسرے مصرکے عامل سے اور دوسرے کا دوسرے کے اور سارے عامل سے اور دوسرے کے اور سارے عاملوں کا گلہ معمور ہوں اور اس کے طے کردہ عمال کے حسد سے معمور ہوں اور کسی طرح اہل اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہوں <sup>ع</sup>۔

ہمدم عمارسارے احوال کی اطلاع کے واسطے حاکم سوم کے حکم سے ملکِ مصررا ہی ہوئے ،مگر وہ لوگوں کے ہم مسلک ہو گئے اورمصر ہی رک گئے ۔

روگردوں کی کاروائی اک اک کر کے حدسے سواہوئی ،اس لئے ولد عاص احوال کی اطلاع لیے کرمعمورہ رسول اس مکروہ اطلاع لیے کرمعمورہ رسول اس مکروہ ارادے سے راہی ہوا کہ وہ حاکم سوم کواولی الامری سے معطل کرے۔

ولدعمرو الريآئ ،اس گروه سے لزائي بوئي۔

آل کاراس گروہ کا سالا رمحصور ہوا، مگر دھوکے ہے رہائی حاصل کر لی اور رہا ہوکر و ہرا کر معمورہ رسول راہی ہوا۔

## حاکم سوم کے حکم سے اسلامی ملکول کے عمال موسم احرام کے کیجے معمور ہ رسول آ کر

اعبداللہ بن سبا پہلے بھرہ آیا یہاں اپنی ہم خیال جماعت بنا کرکوفہ بہنچاس کے بعدشام، پھرمھرآیا اور ہر ہرجگدا ہے ہم
خیال لوگ چھوڑ جاتا تا۔ (رخ اسلام، ج: ۱،ص: ۳۹۸) ہے اس کا اگامشن بیتھا کہ ہراک ملک کے عامل کودوسرے ملک
کے عوام کے ظالم سمجھیں اس لئے اس جماعت کے لوگوں نے اپنے اپنے حاکم کی شکایتیں دوسرے عمال اور مدینہ
میں بھیجنا شروع کیں ہرایک یہی سمجھتا کہ شایدہم سے زیادہ ظلم دوسرے ملک ہور ہاہے۔ سم آپ نے تحقیق حال کیلئے
عمار بن یاسر کومھر کی جانب بھیجا کہ وہاں کے حالات دیکھر کرآئی اور تیجے اطلاع دیں عمار بن یاسر جب مصر پہنچ تو عبداللہ
بن سباکے ساتھیوں نے ان کوا پناہم نوا بنائیا اور مدینہ جانے سے روک دیا (تاریخ اسلام جام 10 موس) میں معید بن
العاص ہے ای گردہ کا سالا ریز یدین قیس تھا کے بن عمرو۔

ا کٹھے ہوئے ۔سارے احوال کہدکر ہرکسی ہے رائے لی گئی ،گمراس ہے محرومی رہی کدکوئی لائحمل طے ہو۔

سارے عمال لوٹ گئے ،ولڈ عاص کوراہ کے اک مر حلے تھم عدو لی والوں کے کاعسکر ملا اور کہا کہ معمور ۂ رسول لوٹو اور حاکم سوم سے کہو: ہماراعامل والدمویٰ کو طے کردے۔

ولدعاص معمورہ رسول لوٹ آئے اور سارا حال حاکم سوم سے کہا۔ حاکم سوم کی رحم دلی کامطالعہ کروکہ اس کمیے ولدعاص کو معطل کر کے والدمویٰ کو حکم ہوا کہ وہ اس گروہ کے مصر کا عامل جواور گمرا ہوں کے واسطے حاکم سوم کا کلام ہوا کہ سداا صلاح کے لئے ساعی رہوں گا۔

حا کم سوم کی سعی رہی کہ کسی طرح روگر دوں کی اصلاح ہو، مگر ہرراہ ہے محرومی ہوئی۔ ہمدم طلحہ کی رائے <sup>≙</sup>

ہمدم طلحہ کا حاکم سوم سے کلام ہوا کہ ہماری رائے ہے کہ ابل اسلام سے اک گروہ ادھر ادھر کے ملکوں کو راہی ہواور اصل احوال کی اطلاع لائے۔ حاکم سوم کو ہمدم طلحہ کی رائے عمدہ گلی اورکئی گروہ اس مہم کے واسطے رواں ہوئے۔

#### روگردوں کی مکروہ سعی

ادھرروگردوں کی اصلاح کے لئے رائے دہی کا سلسلہ ہے،ادھرروگردوں کے گئ گروہ موسم احرام کے لمحے اس ارادے سے راہی ہوئے کہوہ معمور ہی رسول آ کر حاکم سوم سے طوعاً وکرھاً سارے حلال وحرام معالمے طے کروائے۔

ا حضرت عثمان غنی و کے حکم ہے اکثر ملکوں کے گورٹر مکہ آئے اور موجودہ حالات پردائے لی گئی، مگر کوئی خاص تجویراوراائحہ عمل نہیں سوچا گیا۔ اور سب لوگ والیس نوٹ گئے میں سعید بن العاص سے اس لشکر میں مالک بن اشتر بھی شامل ہوگیا تھا،اس نے سعید کوکو نے ہے رد کااور مدینہ والیسی پرمجبور کیا۔ (تاریخ اسلام، ج: ایس: ۴۰۱) میکوفد۔

۵ (سيرالصحابه، ج:اجس:۲۱۳)

روگردوں کا گروہ معمور ہی رسول سے دوسہ کوئ دورہی رکا۔اس گروہ کے سرکردہ لوگ معمورہ رسول آئے اور الگ الگ ہمدم علی ، ہمدم طلحہ ، ولدعوام اور ہمدم سعد سے ملے۔اور کہا کہ ہمارا معاملہ حل کرواؤ!

گر ہرکوئی اس معاملے سے دورہی رہا۔ حاکم سوم کا ارادہ اول ہی سے اصلاح کا رہا، اس لئے ہمرم علی سے کہا کہ وہ روگر دوں سے مل کر اس معاملے کوحل کرے ۔اس گروہ کا ہر اسلامی امر دصول ہوگا۔ <sup>ل</sup>ے

ہمدم علی اٹھے ادر آکراس گروہ سے ہمکل م ہوئے اور کسی طرح اس گروہ کو آمادہ کرکے لوٹا آئے ۔سارے لوگ مسرور ہوگئے کہ لڑائی ٹل گئی اور دہرا کراسلامی کارواں رواں دواں ہو گا۔گر اللّٰہ کا حکم اور ہی رہا کہ اک سحر معمورہ رسول سے محلوں سے اللّٰہ کے اسم اور گھوڑوں کے سموں کی صدااتھی ۔لوگ ڈرکر گھروں سے آگئے ،معلوم ہوا کہ دہی روگردوں کا گروہ ہے اور "صلہ ،صلہ" کی صداء دے رہا ہے۔

ہمدم علی آ گے آئے اور کہا: 'دکس لئے لوٹے ہو؟''

اہل مصر کا رد کلام ہوا کہ راہ کے اک مرحلے حاکم سوم کا ہر کارہ ملا،معلوم ہوا کہ وہ مصر ہی کو رواں دواں ہے۔ہمارادل وساوس ہے معمور ہوا کہ لامحالہ ہمارے لئے والی مصرکوکو ئی تھم ارسال ہوا ہو گا۔اس لئے اس کوروک کرشڑ لا ہم کواس ہے اک مراسلہ ملا ،لکھا ہے:

" حاكم سوم كاوالي مصركو حكم ب،اس كروه كيركاك دو-"

اس لئے ہمارا گروہ اس سوءعہدی کا صلہ لے کر ہی رہے گا۔ حاکم سوم کواس کی اطلاع دی گئی ۔ حاکم سوم کا کلام ہوا:

ا آپ ؓ نے حضرت علیؓ کو بالکرکہا کہ آپ اس جماعت کوراضی کرکے واپس کرد بیجئے میں جائز مطالبات پورے کرنے کیلئے تیار ہوں۔ (سیرالصحابہ ، ج:ام ص: ۲۱۴)

''والله! ہم اس مراسلے ہے لاعلم رہے۔''

حاکم سوم کے اس کھر سے کلام سے لوگوں کو گمال ہوا کہ لامحالہ وہ ولد تھم کے کا کام ہے۔ روگردوں کا کلام ہوا:

"وه آدمی کس طرح اہل اسلام کا عاکم ہوگا کہ وہ اس طرح کے اہم امور سے لاعلم ہو۔"
لاعلم ہے؟ اس لئے عاکم سوم اہل اسلام کی اولی الامری سے معطل ہو۔"
عاکم سوم کا کلام ہوا:

'' وہ اس جلے کو کہ وہ اللہ کی عطاہے،اوڑ ھے رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم کو لے کرسارے دکھوں کو سبہ لے گائے

#### محاصره

حاکم سوم کا کلام مسموع کرکے روگر داشھے اور حاکم سوم کے گھر کا محاصر ہ کرکے کھڑے ئے۔

وہ محاصرہ اک ماہ اور دس سحر رہا ،اس عرصہ حاکم سوم رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلی کل رسلہ وسلم کا وہرا داما د ہرطرح کے ماءوطعام سےمحروم رہا۔

اہل اسلام کی مال <sup>بی</sup>رسول اللّٰہ کی عروس ،ساعی ہو ئی کہ کسی طرح ماء وطعام حا تم سوم کو دے آئے ۔گرمر دو دوں کوکہاں گوارا؟اس لئے وہ لوٹ آئی۔

حاکم سوم کی رحمد لی ہے روگر دول کواس حد حوصلہ ہوا کہ ہمدموں اور مدد گا روں کے ہر طرح کے کلام کور دکر کے اس طرح محاصر ہ کر کے کھڑے رہے ۔

حاکم سوم کا ہمدم علی کے واسطے کلام ہوا کہ جمارے گھر آؤ! ہمدم علی اٹھے ،گر روک دیے

لے مروان بن حکم یے (تاریخ اسلام، ج:۱،ص:۴۱۴، سیرالصحاب، ج:۱،ص:۴۱۵) سے البتہ بمسابی گھروں ہے بھی بھی رسداور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ ہم ام المومنین حضرت ام حبیبہ ؓ۔ فی حضرت عبدالله بن سلام ،ابو ہریرہ ،سعد بن ابی وقاص ً،اورزید بن ثابت جیسے اکا برصحابہ تک کی کسی نے نہ ٹی۔ (سیرالصحاب، ج:اص:۲۱۲)

گئے۔

ہمرم علی کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح اس حال کی اطلاع حاکم سوم کودوں۔اس لئے سر سے کالاعمامہ کھولا اورا طلاع رساں کودے کہا:

۔ ''لو! مراعمامہ حاکم سوم کود کھا کر کہو: علی کی ہرراہ مسدود ہے کس طرح آئے؟

کئی ہمدم ومدگار معمور ہ رسول سے الگ ہو گئے اور اہلِ اسلام کی ماں ،عروس رسول ، حاکم اول کی لڑکی ہمنوسم احرام کی ادائے گی کے واسطے سوئے مکہ راہی ہوئی۔ اہل رائے کے سہ آدمی ہی معمور ہ رسول رہ گئے۔ اول: ہمدم علی۔ دوم: ہمدم طلحہ۔ سوم: ولدعوام۔

ہراک ساعی رہا کہ سی طرح اس معالمے کاحل ہو، بگرمحروی ہوئی۔

گرلڑ کوں کو تھم ہوا کہ حاکم سوم کے گھر کے آگے کھڑے ہو کرر کھوالی کرواور روگر دوں کو حاکم سوم ہے دور رکھو ی<sup>سی</sup>

# حاكم سوم كاروگردول سيے كلام

اکسحرحاکم سوم گھرکے عالی جھے سے روگردوں سے اس طرح ہم کلا م ہوئے: لوگو! معلوم ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم معمور ہ رسول آئے ،حرم رسول<sup> ہے</sup> اہل اسلام کے لئے کم ہوا، رسول اللہ کا کلام ہوا:

'' کوئی ہے کداک حصد علی کا مول لے کرحرم رسول کے لئے کرد ہے؟ اس کو دارالسلام کاعمدہ گھر ملے گا۔''

اس لمحے حاکم سوم رسول الله حلی الله علی کل رسله وسلم کے اس تھکم کے عامل ہوئے اور اس سحر أسی

ا (سیرالصحاب، ج:اص: ٢١٦) ع حضرت عائش فج کے ارادے سے مکہ مرمہ چلی گئیں۔ سے چناچیہ حضرت علیٰ نے حضرات حضرات حضرات حضرات عنائ فی کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ (سیرالصحابہ مجنائ میں کا مسجد نبوی ۔ مج:۱،ص: ٢١٩) ع مسجد نبوی ۔ حرم رسول آ کر عماداسلام کی ادائے گی ہے ہم کوروک رہے ہو۔

لوگو!اللّٰہ سے عبد کر کے کہو کہ معلوم ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلم معمور ہ رسول آئے ،

لوگ ماء طاہر سے محروم ہوئے ،رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كا كلام ہوا:

" کوئی ہے کہ ما ءِ رومہ کومول لے کر اللہ کی راہ دے دے؟ اللہ اس کو دارالسلام کا ماءدےگا۔"

حاکم سوم ہی اوراس کمال کے حامل ہوئے۔اوراس ماءِرومہ سے اس کومحروم کررہے ہو۔ لوگو! معلوم ہے کہ عسکرعسرہ کو حاکم سوم ہی سے اموال ملے؟ سارے لوگو کا اکٹھا رد کلام ہوا: ہاں!واللہ!اسی طرح ہے۔

عا کم سوم کا دہرا کر کلام ہوا: لوگو! معلوم ہے کہ اک سحررسول الله سلی الله علی کل رسلہ وسلم کو وحرا گئے ، وہ کوہ ہلا، رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا کو وحرا کو تھکم ہوا:

''اے کوہ! تھہر!اس لئے کہاک اللہ کا رسول ،اک ہمدم رسول اوراک گواہ ا اس کوہ کا سوارے۔

اوراس لمحےرسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كا ہمراہى حاكم سوم ہى رہا؟

لوگوکاردکلام ہوا کہ ہاں!اسی طرح ہے۔

اور کہا: لوگو! اگر معلوم ہے، اللہ کے واسطے ہم ہے کہو: رسول الله صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے معرکہ صلح کے ایک ہے ہم ہی اطلاع لے کراہل مکہ کے آگے گئے؟ لوگوں کاروکلام ہوا: ہاں! معلوم ہے۔

مگراس سارے کلام سے مردودوں،ردگردوں کے دل ،رحمد لی سے عاری رہے اوروہائی طرح محاصرہ کرکے کھڑے رہے۔

محاصر بے کوطول ہوا، ردگر دوں کا اک دوسر سے سے کلام ہوا:

''اس ہے آگے کہ موسم احرام کمل ہواورلوگوں کومعمورہ رسول کے احوال کائلم ہو، حاکم سوم کوہلاک کر دو!'' کے

لوگوں سے اس طرح کا کلام مسموع کر کے حاکم سوم کا کلام ہوا:

"دلوگو! کس لئے ہم کو ہلاک کرو گے؟ اسلام اس طرح کے آدمی کی ہلاک کا حامی ہے۔ دوم: اس سے کوئی ہلاک کا حامی ہے کہ وہ حرام کاری کا عامل ہو۔ دوم: اس سے کوئی ہلاک ہوا ہو۔ سوم: اسلام لاکرد ہراکراسلام سے روگردان ہوا ہو۔ حاکم سوم اس طرح کے ہرکام سے دور ہے اور گواہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور محمد اس کارسول ہے۔''

مگررودگردون کاگروه اس عمره کلام کی وصولی ہے محروم ہی رہا۔ ول دا دول کی رائے

اك جدم رسول ولدادهٔ حاكم سوم كى رائے ہوئى:

''اے داما درسول! سہ امورے اک امر کووصول کر او! اول: عسکر اسلام کوتھم کروکہ وہ روگردوں کو مار مارکر ادھرہے بٹادے۔ دوم: گھرکے دوسرے درکی راہ لے کرمکہ کرمہ راہی ہو۔ سوم: رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے کے ملک کی راہ اوکہ ادھر دلدا دوں کا اک عسکرہے۔''

مگرحاکم سوم ہرامرکی وصولی ہے دورہی رہے۔ اس لیمح حاکم سوم کے گھرکے گرداک کم آٹھ سوہدموں ادر مددگاروں کا گروہ کھڑار ہا،اس گروہ کا سالا راعلیٰ ولدعوام کا لڑکار ہا،وہ آگے ہوااور کہا:

لے حضرت عثمان غنی ' نے اپنی تمل کا منصوبہ خودلوگوں سے سنا۔ (سیر انصحابہ، ج:۱، ص:۲۱۲) میز انی ، حضرت عثمان غنی ' نے فر مایا قبل تو صرف تین صورتوں میں جائز ہے۔ اول: زانی ہو۔ دوم: ناحق قبل کیا ہو۔ سوم: مرتد ہو۔ مع مغیرہ ہن شعبہ لا سیر انصحاب، ج:۱،ص:۲۱۸) کئی لوگوں نے باغیوں سے لڑنے کی اجازت ما تکی ، مگر حضرت عثمان ؓ نے سب کومنع ہی کیا۔ (ایصاً)

''اے اہل اسلام کے حاکم! ہمارے ہمراہ اہل اسلام کا اک عسکرہے، اگر حکم ہوروگردوں سے لڑوں۔''

حاكم سوم كاردكلام بهوا:

'' لوگو!الله کاواسطہ ہے ،لڑائی سے دوررہو! ہم کوکہاں گواراہ کہ کوئی آ دمی ہمارے لئے ملاک ہو؟''

اوراس لمحا شاره اور دومملوكوں كور بائى دى \_

اک دوسرے ہمدم آئے اور کہا:

''اے داما درسول ! مدد گاروں کا گروہ کھڑاہے کہ اگر رائے ہو،وہ روگر دوں سے لڑائی کرے ''

حاكم سوم كاكلام بوا:

" ہمارامددگاروہی ہے کہوہ لڑائی سے دورر ہے۔"

حاکم سوم کورسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے کلام کی رویے مصم گمال رہا کہ وہ لمحہ اس کی گواہی اور ملک عدم سے رحلہ کا ہے، اس کئے سارے دکھ والم سبه کرمسر وررہے اور ہر دم گواہی کے واسطے آمادہ۔

گواہی کی سحرحا کم سوم صائم رہے، گواہی ہے اک سحرآ گے حاکم سوم کوسوئے ہوئے معلوم ہوا کہ وہ رسول اللّه صلی اللّه علی کل رسلہ وسلم اور حاکم اول اور حاکم دوم سے ملے ،رسول اللّه کا کلام ہوا:

''اےمرے دہرے داماد! دوڑ کرآؤاور طعام صوم علیمارے ہمراہ کھاؤ!''

سوكرا شے اور سارا حال لوگول سے كہاا ورگھر والى سے كہا كه:

'' ہماری گواہی کالمحد آلگاہے، روگر دون کا گروہ ہم کو ہلاک کر کے ہی رہے گا۔'' وہ اٹھے اور کلام الہی کھول کر آگے رکھا اور سارا گھر کلام الہی کی صدا ہے معمور ہوا۔

إحطرت زيد بن ثابت على شهادت سع افطاري يم (سيرالسحاب،ج: ابص: ٢١٩)

#### گواہی<sup>ا</sup>

روگردگھر کے دوسر ہے جھٹے گھس گئے اور آ کرجملہ آ وربوئے ، ہمدم علی کے لڑکے اور وہ کو گئے کہ میں معلی کے لڑکے اور وہ اوگ کہ گھر کے اگلے حصہ کے گرد کھڑے رہے، وہ اس کاروائی سے لاعلم رہے۔ ہمدم مکرم حاکم اول کالڑکا محمد آ گے ہوا اور آ کروا ما درسول کی داڑھی کس کے ہلائی ۔ حاکم سوم کا اس سے کلام ہوا:

''اےلڑے!اگرحاکم اول اس حال کا مطالعہ کر لے، لامحالہ و وکھی ہو۔''

اس کلام سے حاکم اول کے لڑکے کوعار آئی اوروہ وہاں سے ہٹااوراک دوسرامردود آگے ہوااورلو ہے کی لاٹ ماری، اس سے حاکم سوم گھائل ہو گئے۔اک اور آ دمی صمصام لے کر حملہ آ ورہو،احاکم اول کی گھروالی آٹھی اوراس کے جملے کوروکا،اس سے اس کی مٹھی کا اگلاحصہ کٹ کر گرا، وہ مردود، وہراکر حملہ آ ورہوا،اس سے حاکم سوم دارالسلام کوسدھارے اوررسول اللہ اور حاکم اس کے مہمال ہوئے۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آ دمی اس کے مہمال ہوئے۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آ دمی اس کی اس لوٹے گا۔)

گواہی کے لیمیح حاکم سوم کے آ گے کلام النی کھلار ہااور حاکم سوم کالبوکلام اللی کے اس حصہ کولگا:''لوگوں کے واسطے اللہ ہی ہے، وہ سامع ہے اور علم والا ہے۔''

گواہی کودو پحرکممل ہوئی ، حاکم سوم کا دھڑ گور<sup>سے</sup> ہے محروم رہا۔ ہرآ دمی روگر دوں کے ڈرسے اس حوصلہ ہے محروم رہا کہ اس کومٹی دے۔

مّال کار دوسری سحرمکمل ہوئی، معدودلوگ حوصلہ کرے آئے اور حاکم سوم کادھڑا ٹھا کرلے گئے۔رکوع سے عاری مجماداسلام کے امام ولد مطعم ہوئے اور دوراک محل ملحود

اشبادت ی باغی گھر کی پیملی طرف سے اندرآئے۔ (تاریخ اسلام، ج:۱۹س، ۱۳۳) مع قبر سے حضرت جبیر بن معظم نے نماز جنازه پڑھائی۔ (تاریخ اسلام بص:۳۱۵)

كآئيا

# حاتم سوم کی گواہی اور اہل اسلام کا رعمل

حاکم سوم کی گواہی کی اطلاع عام اہل اسلام کوملی ،لوگ اس وہم ومگماں سے دورر ہے کہ روگر دوں کواس حد حوصلہ ہو گا اور حاکم سوم اس طرح ہلاک ہوں گے۔ ہر سوہو کا عالم ہوا ،لوگ اس اطلاع سے رودئے۔

مآل کولے کرروگردول کوعار محسول ہوئی، مگرولد سوداء اور دوسرے اعداء اسلام کومرادل گئی، اہل اسلام کا اک دوسرے سے ہمدردی، رواداری، رحم دلی اور عمدہ سلوکی والاسلسلہ کث کے رہااوروہ لوگ کہ اک دوسرے کے لئے سرکٹوا کر مسرورہ، وہ کئی گروہ ہوکراک دوسرے کے لئے مرکٹوا کر مسرورہ، وہ کئی گروہ ہوکراک دوسرے کے سدائے لئے عدوہ وگئے۔

ہمدم علی حرم رسول<sup>ع</sup>ے گھر کولوٹے ، راہ کے اک مرحلے حاکم سوم کی گواہی کی اطلاع ملی ،اسی کیمیح کہا:

"الله! على حاكم سوم كى ہلاكى سے الگ ہے۔"

عمر مکرم کے والد کے داماد کا کلام ہوا:

'' لوگو!روا ہے کہ کوہِ احداس سوءعملی ہے ٹوٹ کرگرے اورسارے لوگوں کو ہلاک کردے''

> رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے محرم اسرار سكى كا كلام ہوا: '' آہ! حاكم سوم كى ہلاكى سے اسلام كووہ دراڑ لگى كه وہ سدار ہے گ۔'' رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے ولدعم هيم كا كلام ہوا:

لے آپ کو جنت البقیع کے قریب حش کو کب میں سپر دخاک کیا گیا، بعد میں یہ حصہ جنت اُلیقی میں شامل کرلیا گیا۔ (سیرالصحابہ، ج:۱،ص:۲۲۱) میں مجد نبوی سے حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل میں حضرت حذیفہ یہ ہے عبداللہ بن عمالی ۔ ''اگرسارے لوگ حاکم سوم کی ہلاکی کے لئے ساعی ہوئے ہوں، گروہ لوط کی طرح ساوی ڈلوں سے ہلاک ہوں۔''

ہمسائے ملک کے والی کواطلاع ملی ، وہ رود نے اور کہا:

" إن إن الله الله على الله على كل رسله وسلم كم مصلى كالل الحد كالحراث

ہدم ساعدی علی کا اللہ سے عبد کر کے کلام ہوا:

"سداکے لئے محال ہے کمسکراؤں۔"

ولدسلام كاكلام موا:

" آە! ابل لسال كى ساكەمت كئ-"

عروس رسول کا کلام ہوا:

'' حاکم سوم لا روآ مارے رے گئے۔

والله! اس کارساله اعمال و ھلے ہوئے رو مال کی طرح ہوا۔''

دوسرے کئی ہمدمول کے کاروروکر حال دوگر ہوا۔

حاکم سوم کالبوآ اود حلہ اوراس کی گھروائی کی ٹئی ہوئی مٹھی ،رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے کے آگے اس کے ملک لائی گئی ، اس کا مطالعہ کر کے لوگ دھاڑ دھاڑ روئے اور صلہ ،صلہ کی صداؤں سے ماحول معمور ہوائے

اِصنعائے یمن کے والی ، تمامہ بن عدیؒ۔ سے ابوحمید ساعدی۔ سے عبداللہ بن سلام ﴿ ۔ سی عرب و بیسیدہ عائشہ صدیقت کے ناجائز بے فلما کے حضرت زید بن ثابت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور حضرت ابوہریرہ ' کا بیرحال تھا کہ جب اس سائے کا ذکر آجا تا تو وھاڑیں مار مار کررو تے۔ (سیرالصحابہ، ج:۱عص:۲۲)

#### الله كاسم سے كدوه عموى رحم وكرم والا ب مرطأ لعم

دا ما دِرسول مسلم اول ، ولدعم رسول ، حا کم اہل اسلام ، درِعلم <sup>سم</sup>، اسامی<sup>م،</sup> اسداللہ ، علی کرمہ اللہ۔ اسم **واسر ہ** 

دا ما درسول کا اسم علی ( کرمہ اللہ) ہے۔ داما دِرسول علی کرمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ولد عم شر ہے ، اس لئے علی کرمہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا اسر ہ اک ہی ہے۔ اسر وَعلی کرمہ اللہ سر داری اور دار اللہ کے کام کار اور رکھوالی کے کمال کا حامل رہا۔

# ہمدم علی کرمہ اللہ کے والد

علی کے والد مکرم مکہ کے اہل رائے آ دمی رہے۔ سول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے والد مکرم کے والد مکرم کے والد مکرم کے وصال کے آگے رسول اللہ کو گود لے کر اس عمدہ کمال سے مالا مال ہوئے اوراعلاء اسلام کے لئے سدارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حامی رہے، اس لئے ہمدم علی کے والداوراس کے اسرہ کے لوگول کو مکہ کے گمراہوں سے دکھاورالم ملے۔

وہ اک گھاٹی <sup>سے</sup> محصور کئے گئے اور ہرطرح سے ماءوطعام سے محروم کئے گئے ،مگرمحال ہے کہ وہ رسول اللّه صلی اللّه علی کل رسلہ وسلم کی مدد سے روگرداں ہوئے ہوں۔

رسول الله کی دلی آس رہی کہ عم مکرم والدعلی اسلام لاکردارانسلام کے حصہ دارہوں،مگروہ وصول اسلام ہے محروم رہے کہ لمحہ وصال آلگا،اس کمچے رسول اللہ صلی اللہ علی کل

اروایت ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ (سیرالصحاب، ج:امی: ۲۵۰) م آپ نے ارشاوفر مایا:انامدید العلم و علی بابھا. میں علم کاشپر، بول اور علی اس کا دروازہ ہے سیج حیرر، شیر میں اللہ کاشیر، بیا آپ کا اللہ ہے۔ بھی بچا کے لڑکے لی آپ کے والدمحتر م کانام عبد مناف ہے اور بعضوں نے عمران لکھا ہے، لیکن آپ کا نام عبد مناف ہے اور بعضوں نے عمران لکھا ہے، لیکن آپ کا نیت، ابوطالب کے ساتھ مشہور میں (سیرت علی میں: ۲۱) کے شعب ابی طالب کے ابوطالب

رسلہ وسلم عم مکرم، والدعلی کے آگے آگے اور کہا:اے عم!لا الله الا الله کہہ دو! دارالسلام کے جھے ۔ دار ہو گے۔

گروالدعلی کاردکلام ہوا کہاہے ولدام کے گڑے! ہماری دلی آس ای طرح ہی ہے کہ اسلام لاؤں ،گرہم کوڈر ہے کہ مکہ کا ہرآ دمی کہے گا کہ وصال کے ڈرسے والداور دا داؤں کے مسلک ہے روگر داں ہوکر ولدام کے کڑکے کے مسلک کاراہ روہوا۔

اس لئے والدِ علی ، وصول اسلام ہے محروم رہے۔

### والده صفح على كرمهالله

ہمدم علی کی والدہ کارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے ماؤں کی طرح کا سلوک

ر ہا۔

علماء سے مروی ہے کہ وہ اسلام لائی اوروداع مکہ کے اگرام سے مالا مال ہوئی اوراس کے وصال کے لمحےرسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلم اک حلہ لائے اور حلہ اوڑ ھا کراس کوشی دی اور کہا:

> ''والدعلى كےعلاوہ ہم كوسارے لوگوں سے سواوالدہ بلى سے لگا وَرہا۔'' عالم ما دى كوآ مد

علی کرمہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے امروجی سے دس سال آگے۔ مولود ہوئے۔

رسول الله کی ہمراہی

علی کرمہاللہ کے والد کی مالی آلودگی ہے محرومی کومحسوں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل

ل بھائی ہے (سیرالصحاب ج: ایس: ۲۴۹) سے حضرت بلی کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بن اسدتھاء ان کو بھی رسول اللہ کی پرورش کا شرف حاصل ہے۔ (ایپنا) رسلدوسلم کااک دوسرے میں ہے کلام ہوا: اے عم! والدِ علی کی مدد کرو! وہ اس طرح کہاس کے اک لڑے کو گودیے لو!

وہ آ مادہ ہو گئے اور والدعِلی کے اک لڑ کے کوگھر لے آئے اور علی کرمہ اللّٰہ کورسول اللّٰه صلّٰی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلم گھر لے آئے۔

اس طرح على كرمه الله كورسول الله كي ممرا بهي كا دائمي كمال حاصل مواتب

اسلام

داما درسول علی کرمہ اللہ کی عمر دس سال کی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کوامروحی عطا ہوا۔ علی کرمہ اللہ رسول اللہ ہی کے گھر کے آدمی رہے ، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے سارے احوالِ اسلامی مطالعہ ہوئے۔

اکسحررسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم اور عروس مکرمه کی عماد اسلام کا مطالعه کرکے سائل ہوئے کہ سعمل کے عامل ہو؟ تینے

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم الشفياه ركبا:

''اے علی !اللہ کارسول ہوں ۔اے علی !اسلام لے آؤ!''

ہمدم علی کے لئے وہ اک الگ راہ رہی ،اس لئے کہا:

''اس کے لئے والد مکرم سے رائے لوں گا۔''

مررسول التصلى الدعلى كل رسله وسلم كاكلام بوا:

''اے علی!اس کیحے اس ہے دور ہی رہو کہ ہمارے اس عمل کی اطلاع کسی کوکرو!'' <sup>سی</sup>

ا حضرت عبال ی (سیرانصحاب، ج:۱،ص:۲۵) مع حضرت علی نے آپ اور ام المؤمنین حضرت خدیج کومصروف عبادت دیکھا تو پھی اعلان منظور نہ عبادت دیکھا تو پھی آپ دونوں کیا کررہے تھے۔ (سیرانصحاب، ج:۱،ص:۲۵) مع چونکہ آپ کوابھی اعلان منظور نہ تھا،اس لئے فرمایا کہ اگر تمہیں تامل ہے تو خودغور کرد، کیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ (سیرانصحاب، ج:۱،ص:۲۵)

# اگلی حرکوعلی کرمہاللہ رسول اللّٰہ کے آگے آئے اور اسلام لائے 🚅

ہدم علی اسلام لا کرسہ کم سولہ سال مکہ مکر مہر ہے اور ہر دم ہم محل رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔

عمر مكرم ك وصول اسلام سے آ كے اہل اسلام اس سے محروم رہے كدو و كھل كرا حكام اسلام کے عامل ہوں،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور ہمدم علی کرمہ اللہ اوردوسرے اہل اسلام لک لک کرا تھال اسلام کے عامل رہے۔

اک سحرنلی کرمہ اللہ کے والدادھرآ ئے اورعلی کرمہ اللہ اوررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے احوال اسلام کا مطالعہ کر کے سائل ہوئے کہ س عمل کے عامل ہو؟ رسول الله صلی الله على كل رسله وسلم الشحاور اسلام كاساسي اموراً كر كھے اور وصول اسلام كاكبار علی کرمہانٹد کے دالد کار دکلام ہوا کہ گو کہ عمدہ راہ ہے، مگر ہم اس کی راہ روی سے دور ہوئے۔ موسم اُحرام کے کمی تلی کرمداللہ گاہ رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے اورگاہ رسول اللہ کے ہمراہ دار اللہ وار دہوکرمٹی کے اُنہو ی کے کئڑے کئے۔

اہم امور علی حوالگی

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كوا مروحي عطا ہوئے سه سال كا عرصه ہوا ، ہا دى اكر م تحلم کھلا اعلائے اسلام سے دورر ہے اگلے سال حکم اللی ہوا کہ کھلم کھلا اعلائے اسلام کرو! کلام

ا آپ ؑ کی سرورش سے فطرت منتجل چکی تھی،اس لئے زیادہ غور وفکر کی ضرورت پیش نہ آئی اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکرمشرف باسلام ہو گئے۔(ایفاً) ۲ آپُ اورحضرت کلی مصروف عبادت تھ،ابوطالب نے بوچھا کہ کیا کررہے ہو؟ (سیرانصحابہ ج:۱ من:۲۵۱) سے ایام فجے سے انتظام دعوت ہے ابھی تک تعلم کھاتبلغ اسلام کا تحکم نازل نہیں ہواتھا۔

اللی ہے:

''اوراسرہ کے لوگوں کواللہ سے ڈراؤ''

اس تھم کو لے کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اک کوہ کے سرے آئے اور اسرہ کے لوگوں کوصدادی ، لوگ آگئے ،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم آگے ہوئے اور لوگوں کو وصول اسلام کا کہا، مگروہ لوگ وصول اسلام ہے محروم رہے۔

اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ او گوں کو طعام کے واسطے اکٹھا کر کے وصول اسلام کا کہوں۔

اس کئے وہرا کراسرہ والوں کو کہا:

"وو مجمر کے گھر آ کر طعام سے مالا مال ہون!"

لوگ اکٹھے ہوگئے ،اس لیح لوگول کو طعام رسائی کے امورعلی کرمہ اللہ کے حوالے ہوئے گو کہ علی کرمہ اللہ کے دوائے ہوئے گو کہ علی کرمہ اللہ کم عمر رہے مگر طعام رسائی کے سارے امور عمدہ طور سے کمل کئے۔

سارے لوگ طعام کھا کر مالا مال ہوئے ، اس لمحے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کھڑے ہوئے اور کہا:

> '' لوگو!الله کارسول ہوں اور ہر دوعالم کے کاموں سے عمدہ کام کا داعی ہوں کوئی ہے کہوہ اللہ کے رسول کا مدد گار ہو؟''

> > سارےلوگ رد کلام ہے رکے رہے، مگر ہمر معلٰی کھڑے ہوئے اور کہا:

'' گوکه کم عمر ہوں ، مگر اللہ کے رسول کا مدد گار ہوں ''

رسول النصلي الله على كل رسله وسلم كاعلى كے لئے كلام ہواكه بال!

لوگوں سے رسول اللہ ملی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا دہرا کراسی طرح کا کلام ہوا۔ مگراوگ ردکلام سے محروم رہے اور ہمد معلی کرمہ اللہ کا اسی طرح کا ردکلام ہوا۔

ل وانذرعشيوتك الاقربين الشحراء ٢١٣ (سيرالصحاب، ج:١٩ص:٢٥٢)

اس حال کامطالعہ کرکے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم مسرورہوئے اور کہا کہ ہاں!علی ہماراولدام ہےاورحصہ دار ہے۔ ا

#### وداع مکه

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كو المروحي ملے سهم سوله ساله ہوئے۔رسول اكرم حسلى الله على كل رسله وسلم اوررسول الله گئے ہمدوں كى مسلسل مساعى سے اردگر دے لوگوں كوراہ ھدى ملى ۔

اس حال سے گمراہوں کے دلوں سے حسد کا دھواں اٹھا، وہ اہل اسلام کے ادرسواعد وہوکر اہل اسلام کی رسوائی اور الم دبی کے لئے ہر ہرگام ساعی ہوئے۔

اس طرح رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے جمد مول كے لئے مكه مكرمه كى وادى ،آلام اورد كھوں كا گھر جوكرره كئى ي

اس لئے اللّٰہ کا تھم ہوااوررسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلّم کو دحی آئی کہ مکہ مکر مہے ہمدم اور اہل اسلام معمورۂ احدکواک اک کر کے رواں ہوں۔

اہل اسلام کواس تھم کی اطلاع دی گئی ،وہ اس تھم الٰہی اور رسول اللّه صلی اللّه علی کل رسله وسلم کے تھم کے مل کے لئے آ مادہ ہوئے۔

می کے لوگ اہل اسلام کے ہرطرح آڑے آئے ،گر مکہ تکرمہ کے اہل اسلام اک اک کرئے معمورہ رسول راہی ہوئے اور مکہ تکرمہ کےصد ہا گھر مالکوں سے محروم ہوگئے۔ وہی معدود نے لوگ مکہ تکرمہ رہ گئے کہ وہ گمرا ہوں کے مملوک رہے اور مال سے محروم ۔ کے کے سر داراس حال سے کمال ملول ہوئے اور دل مسوس کررہے۔

ل آپؓ نے فرمایاعلی بیٹھ جاؤتو میرابھائی اور میراوارث ہے (سیراتصحابہ ،ج:۱۱مص: ۲۵۲،طبری ،ص:۱۲۷۲، منداحدج ۱،مص:۱۵۵)م بجرت سے (بادی عالم ،ص:۹۴)

رسول اکرم سلی الله علی کل رسله وسلم علی کرمه الله اور جهدم مکرم ، الله کے حکم سے مکه مکر مه جی ر کے دہے۔

کے کے سرداروں کواس حال سے کمال دکھ ہوااوراحساس ہواکہ رسول اللہ کے سارے ہدم مکہ مکرمہ سے راہی ہوں مارے ہدم مکہ مکرمہ سے راہی ہوئے ، اسی طرح کسی لیعے حکہ مکہ مکرمہ الوداع کہہ کرراہی ہوں گے اور معمورہ رسول اسلام کا اک حصار ہوکر گمراہوں کی راہ کھوٹی کرے گا۔اس ڈرکو لے کروہ رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کی روح کے عدو ہوگئے۔اس لئے رسول اللہ علی کالہ سالہ علی کل رائے ہوئی ، مگر اللہ کا تھم دوسراہی رہااوروجی الہی سے رسول اللہ علی اللہ علی کی رائے ہوئی ، مگر اللہ کا تعلق ملی اوروداع مکہ کا تھم ہوائے کل رسلہ وسلم کو مگر اہوں کے ارادے کی اطلاع ملی اوروداع مکہ کا تھم ہوائے مکہ کا محمل کو کہ دادادگی ولدادگی

ادھرسارے سر دار طے کر دہ معاملے کی روہے سلے ہوکررسول اللّه صلی اللّه علی کل رسلہ وسلم کے گھر کے اردگر دا تعقیے ہوگئے اور رسول اللّه ؓ کے گھر کو محصور کر کے کھڑے ہوئے کہ مس لمحے سارے سر دارمل کر حملہ آور جوں۔

اللہ کی درگاہ ہے ہادی اکرم کو اس امر کی اطلاع دی گئی، رسول اکرم اٹھے اورعلی کرمہ اللہ کو تھم ہوا:

'' اے علی! اللہ کے رسول کو تھم ہوا ہے کہ وہ ہمدم کرم علی کو لے کرسوئے معمورہ

رسول راہی ہواور حرم مکہ کوالوداع کیے۔ کے کے سرداروں کا گروہ گھر کے

ادھراس ارادے سے گھڑا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو ہارڈ الے، اس لئے

ہماری رائے ہے کہ مکہ کرمہ ہی رکے رہواوراہل مکہ کے رکھوائے ہوئے

اموال ہم سے لے لو! مالکول کواموال لوٹا دواور معمورہ رسول آکرہم سے ملو

ادراے علی! ہماری ہری ردااوڑھ کرسورہو! اللہ کا وعدہ ہے کہ سرداروں کے

ادراے علی! ہماری ہری ردااوڑھ کرسورہو! اللہ کا وعدہ ہے کہ سرداروں کے

آلام سے دوررہوگے۔''

علی کرمہ اللہ کواس طرح مامور کرے رسول اللہ گھرے آگے آئے اور ہمدم مکرم کے گھرتے اور ہمدم مکرم کے گھر آگئے اور سارے احوال کہے اور گھرکی کھڑکی کی راہ سے ہمدم مکرم کوہمرا لے کررواں ہوئے ۔ پہرم کرم کوہمرا لے کررواں

اللّٰد کے تکم ہے سارے سر دارحواس گم کر دہ کھڑے کے گھڑے رہ گئے ۔

سحر ہوئی مکہ کے گمراہ سردار رسول اللہ کی کا ارادہ لے کررسول اللہ کے گھر آئے اور اس حال کا مطالعہ کر کے رسوا ہوئے کہ رسول اللہ کے کی علی ردااوڑھ کرسوئے رہے اور رسول اللہ کو اک عرصہ ہوا کہ وہاں سے رواں ہوگئے۔

اس لئے مکہ کے لوگ ساعی ہوئے کہ کسی طرح رسول اللّٰہ اور ہمدم مکرم کواس رہلے ہے روک کرکا مگار ہوں۔

گراللہ کا حکم سداحاوی ہے اور سداحاوی رہے گا گمرا ہوں کے سارے ارادے مکر وحسد کے سارے ولو لے مٹی ہوکر رہے۔

علی کرمہ اللہ دو،سہ سحررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے مکہ مکرمہ ہی رہ گئے ۔سارے اموال مکہ والوں کولوٹا کراولا دعمرو کے گا وُں آ کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے ملے۔

رسول الله مح متم سے ہمدموں اور مددگاروں کا عمدہ سلوک کا معاہدہ ہوا،اس کھے رسول اللہ ملکی کا معاہدہ ہوا،اس کھے رسول اللہ ملکی کل رسلہ وسلم کے ولدام، ہمدم علی ہوئے ۔

ل (بادی عالم، بالاختصار،ص: ۱۳۱،۱۳۰) میریمائی چاره یع آپ نے حضرت علی کواپنا بھائی بنایا۔ (سیرالصحاب، ج:۱،ص: ۲۵۴)

## الله کے گھر کے معماری

معمورہ رسول اسلام کا حصار ہوااور اہل اسلام کھل کرا حکام اسلام کے عامل ہوئے، اس لئے اک اک کرکے اہل اسلام کاعد دسوا ہوا۔

رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کی رائے ہوئی کہ الله کااک گھر ہوکہ لوگ وہاں آکر کھڑ ہے ہوں اور اللہ واحد کی حمد کے لئے اکٹھے ہوں۔

اس لئے وداع مکہ کواک کم آٹھ سال ہوئے ،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے عکم سے اللہ کے گھری اللہ کے گھری اساس رکھی گئی۔رسول اکرمؓ کے ہمراہ سارے ہمدم ومددگار،روح ودل سے اللہ کے گھری معماری کے کام سے لگے رہے۔اس لمجے ہمدم علی گارااور مٹی کے ڈیلے لالاکر اللہ کے گھری معماری کے حصے دار ہوئے اور کمال ولولے سے اس طرح کے مصرعے کہے گئے

'' وہ آ دی کہ د کھوالم کوسبہ کر ہر حال اللہ کے گھر کی معماری کرے اور وہ کہ دھول مٹی سے معصوم رہ کراس کام سے دورر ہے ،اک طرح کے کہاں؟ سی

س تغیر مجد ع دوران تعیر حضرت علی رجز پڑھ رہ تھے ہے حضرت علی یوں کہدر ہے تھے: لایست وی من یعمو السما حد یدائب فیه قائماو قاعداو من یوی عن الغبار حائدا، ترجمہ: جومجد تعیر کرتا ہے کورے ہو کراور بیٹی کراس مشقت کو ہرداشت کرتا ہے اور جوگردوغبار کے باعث اس کام سے جی چرا تا ہے وہ برا برئیس ہو سکتے۔ (سرا الصحاب، ج: ایس: ۲۵۳)

# معرکوں اور مہموں کے احوال اسلام کامعر کہ اول اور ہمدم علی کرمہ اللہ

اس معرکے کے معدوداحوال اس طرح ہوئے کہ رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کواطلاع ملی کہ ملے کا کسر دار کے والوں کا اک کارواں لے کر مکہ مکرمہ کے لئے معمورہ رسول ہی کی راہ ہے آر ہاہے اور اموال واملاک کا حامل ہے۔

رسول اکرم صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے ہمدم ومدگارا کھتے ہوئے اوررسول اکرم ملی الله علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے ہمدم ومدگارا کھتے ہوئے اوررسول اکرم کا تھم ہوا کہ لوگو! محے والوں کا ایک کارواں اموال واملاک نے کرم سے آس ہے کہ وہ اہل مکہ اس لئے اگر اہل اسلام اس کارواں کے لئے راہی ہوں ،اللہ کے کرم سے آس ہے کہ وہ اہل مکہ کے اموال واملاک اہل اسلام کوعطا کرےگا۔

رسول الله کے تھم سے سے صداور دس سے سوالوگ اس کارواں کے لئے راہی ہوئے۔
اس مہم کا مدعا اس کاروال کی راہ روک کر اس کے اموال کا حصول ہی رہامعر کہ آرائی اور لڑائی کے ہرارادے سے اہل اسلام دور ہی رہے، اس لئے معرکہ آرائی کے لئے اسلحہ اور دوسرے املاک کم رہے۔

ہادی اکرم ، مال واملاک اسلحہ وسواری ہے محروم ، اللّٰہ والوں کامحہ و دگروہ لے کرسوئے کاروان راہی ہوئے ۔ سے صدیے سوالوگوں کے لئے دو گھوڑے اور ساٹھ اور دس دوسری سواری ، اس کے علاوہ دودو آ دمی ہرسواری کے سوار ہوئے سیا

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كى سوارى كے جھے دار على كرمه الله اوراس كاك اور جمرا بى ہوئے ي<sup>مع</sup> گاہ رسول اكرم صلى الله على كل رسله وسلم اس سوارى كے سوار ہوئے ادرگاہ

اغز وہ بدری (بادی عالم میں: ۱۷۷) سابل اسلام کی تعداد تین سوتیرہ تھی ، جبکہ ان کے پاس صرف دوگھوڑے ،ستر اونٹ تصاور دوآ دمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے سے حضر ابولیا یہ "۔ (ایضاً)

دومریب دوحصه دار به

اس طرح الله والوں کامحدودگروہ معمورہ رسول سے راہی ہوکردومر <u>ط</u>ے ادھراک محل روحاء آ کررکا۔اس عسکراسلام کااک علم علی کرمہاللہ کوملا۔

راہ کے اک مرحلے آ کررسول اللہ کاعلی کرمہ اللہ کوتھم ہوا کہ اے علی! اک گروہ کو لے کرآ گے رواں ہوا ور مکے والوں کے کا رواں کے احوال سے مطلع کر و! علی کرمہ اللہ گئے اور کمال عمد گی ہے اس کا م کو کممل کر کے لوٹے ی<sup>ا</sup>

اسلامی صدی کے دوسر سال کے ماہ صوم کی سولہ ہے، اسلحہ وعدد سے محروم، ماہ صوم کے احکام کی روسے اکل وطعام سے دور، مگر اللہ اور اس کے رسول کے سہارے کواصل سہارا کئے ہوئے اور اللہ کی مدد کے احساس سے مسلح ، اللہ والوں کا گروہ معمورہ رسول سے ساٹھ کوس دوراک کہساری جھے آکر رکا، اہل اسلام کوشی والا حصد ملا اور وہی عسکر اسلامی کی ورودگاہ ہوا۔

گراہوں کاعسکراک کہساری اورعدہ جھے کوورودگاہ کرکے وہاں اول ہی ہے کھہرار ہااوروہاں آکرسلسال مائے کا مالک ہوا۔

اس طرح اہلِ اسلام ماءِ سلسال سے محروم ہو گئے ، مگر اللّٰہ کا حکم ہوا ،اک کٹھا تھی۔ اورامطار کرم کا سلسلہ لگا ،اہل اسلام اٹھے اور گڑھے کھود کر ماء مطہر کو اکٹھا کر کے اللّٰہ کی حمد کی۔

اس ماء مطہر سے اہل اسلام کی ورو دگاہ کی مٹی سو کھ کر محکم ہوگئی کہ اللہ والوں کی راہ روی سہل ہو۔

اگلی سحر ہوئی ہ روگر وہاڑائی کے لئے آمادہ ہوکراک دوسرے کے آگے آکر ڈٹ گئے، گررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا تھم ہوا کہ اول جملہ اعداء ہی کے سکر سے ہو! اس لئے اللہ والے لڑائی سے رکے رہے۔

اڑائی کی رسم کی روے اول اول گمراہول کے سردارالگ الگ عسکرے آگے آئے

الرسيرالصحابه، ج: ابس: ٢٥٥) مع چشمه

اورآ گے آکراڑائی کے لئے للکاردی۔

عسراسلامی ہے اول رسول اکرم سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے مددگار ولیڈروا حداوراس کے دواور ہمراہی آگے آگے آگے آگے اور سرداروں سے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے، مگر مکے کے سرداروں کا اصرار ہوا کہ ہم سے لڑائی کے واسطے مکہ والے ہمدموں کوآگے لا گا! سرسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے وہ مددگار سوئے عسکر لوٹ آئے اور رسول اللہ کے تھم سے علی کرمہ اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے وہ مددگار سوئے عسکر لوٹ آئے اور رسول اللہ کے تھم سے ملکہ کا رسول اللہ کے تھم سے علی کرمہ اللہ اور ہمدم آئے آگے آئے۔

عسکراعداء سے مکہ کااک سردار کی اس کاولدام کی اور اُس کااک لڑکا للکار کرآ گے آئے سردار کالڑکا <sup>4</sup> للکار کرآ گے آئے سردار کالڑکا <sup>4</sup> ہمرم رسول علی کرمہ اللہ کے آگے ڈٹا، مگراس کو حوصلہ کہاں کہ علی کرمہ اللہ کی دلاوری اور حوصلہ دری کے آگے شہر سکے ؟

علی کرمہ اللہ آگے آگر حملہ آور ہوئے اور اس طرح کا کاری وار ہوا کہ اس اک وار سے
اس سردار کاسر کٹ کر گرا اور اس طرح وہ اللہ کا عدو ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کے حوالے ہوا۔ للہ علی کرمہ اللہ اور عمر م کے ہمراہی کے لئے اک سردار مسلم آور ہوا ، وہ دلاور ی سے
اس سردار سے لڑے ، مگر اللہ سے وصال کے لئے اس ہمدم رسول کی دعام موع ہوئی ، وہ اک
کاری گھاؤ کھا کر گرے ، علی کرمہ اللہ اور عمر مردوڑ کر اس کی مدد کو آئے اور اس سردار کو جملہ کرکے مارڈ الا۔

لے تشکر کفارے رہم عرب کے موافق اول عقبہ وشیبہ پسران ربیداورولید بن عقبہ نکل کرمیدان بین آگے آئے اور جنگ مبارز ہ کیلئے للکاروی ۔ ( تاریخ اسلام، ج: ا،ص:۱۳۹) عربرالله بن رواحہ عوف اور معود تینوں انصاری صحافی آگے آئے ہیں مبارز ہ کیلئے کا دی آئیس میں حضرت جزہ بن عبدالمطلب کے بعبیدہ میں الحارث میں میں الحارث کے عقبہ کا بھائی ۔ فی عقبہ کا بھائی کا بھائی کے میں کہ بھائی کے عقبہ کا بھائی کا بھائی کا بھائی کا بھائی کی دور کی مائی کے عقبہ کا بھائی کے عقبہ کا بھائی کے عقبہ کا بھائی کے عقبہ کا بھائی کے دور کا انہ کے عقبہ کا بھائی کا بھائی کا بھائی کے دور کے عقبہ کا بھائی کی کا بھائی کے دور کے عقبہ کا بھائی کے دور کے عقبہ کا بھائی کے دور کے د

علی کرمہ اللہ اس ہمدم رسول کواٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے لائے رسول اکرم اللہ کے اسٹے رسول کی لائے رسول اکرم اس کے لئے دعا گوہوئے ، اس طرح وہ رسول اللہ کا دلدادہ اللہ کے دعا گوراہی ہوا (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہرآ دمی اس کے گھر لوٹے گا) کے گھر لوٹے گا)

## علم رسول

اس معرکہ کا اک علم علی کرمہ اللہ کوعطا ہوا<sup>ی</sup> اس کے آگے معرکہ عام کا سلسلہ ہوا ہلی کرمہ اللہ اس طرح دل کھول کر دلا وری اور ولولہ کاری سے لڑے کے اہل مکہ کے سارے ولو لے دھرے رہ گئے۔

اللہ کے کرم ہے اہل اسلام کو کامگاری حاصل ہوئی گمراہوں کے مسکر طرار کورسوائی ملی اور ہلاکی گلے کاہار ہوئی۔

گمراہوں کے کل ساٹھ اور دس لوگ مع سر داروں کے مارے گئے اور اہل اسلام سے کل دو کم سولہ آ دمی روح دول سے اللہ کی گواہی دے اللہ کے گھر کوسدھارے۔

اورساٹھ اوردس گراہ ، اہل اسلام کے محصور ہوئے۔ مال کا مگاری سے علی کرمہ اللہ کواک حسام ، اک لوہ بے کی صدری اور اک سواری ملی س<sup>سی</sup>

دامادی ٔرسول کاعالی ا کرام<sup>ع</sup>

اسلامی صدی کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیٰ کل رسلہ وسلم کے تھم سے علی کرمہ اللہ کی عروی رسول اللہ کی لاڈلی الرکی ،ملک دارالسلام سے ہوئی۔اس طرح ہمدم علی کرمہ اللہ کے داماد ہوگئے۔

ال (بادی عالم بس:۱۸۹) میر (سیرت علی بس:۵۳) میر (سیرت علی بس:۵۳، بادی عالم بس:۱۹۲) میسیده فاطمه رضی الله عنها سے نکاح۔ هے حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمیہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔

ملکۂ دارالسلام سے عروی کی آس حاکم اول اور حاکم دوم کواول ہی ہے رہی اور وہ اس کے لئے الگ رسول اللہ کا ارادہ رہاکہ ملکۂ دارالسلام کی عروی علی کرمہ اللہ ہے ہو۔

اس کے علی کرمہ اللہ ہے عروی کی آس مسموع کرے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ واللہ سے کام ہوا: ''اے علی! مہر ہے؟''

کہا:''اک گھوڑ ااور اک لوہے کی صدری ہے۔'' رسول اللہ کا کلام ہوا کہ گھوڑ الڑائی کے لئے رکھواورلوہے کہ صدری کسی کومول دے کردام وصول کرواورمبر اداکرو!

علی کرمہ اللہ لوہ کی صدری کے کراسلام کے حاکم سوم کے آگے گئے اورلوہ کی صدری اس کودے کردام وصول کرلائے کے

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كااك بهر م كو درهم دے كر حكم بوا كه عطر مول لے آ واور الله كى حد كہد كر عروى على كے سارے امور كمل كئے اور دعادى ۔

عروی کودس ماہ ہوئے رسول اللہ ملی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاعلی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ اک دوسرا گھرلے لو! علی کرمہ اللہ اس حکم کے عامل ہوئے اوراک دوسرا گھرلے کرملکۂ دارالسلام کواس گھرلے آئے کے اورلوگ علی کرمہ اللہ کے گھر طعام غروسی کے واسطے مدعو کئے گئے۔

ا سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عند بیل (سیرالصحابهٔ ج: ایم: ۲۵۲) سیموون رسول سید نابلال بیم جعنزت حارث بین نعمان نے اپنامکان بدینه و ب و یا اور کہا: یارسول الله ایس اور میرا مال الله اور اس کے رسول کیلئے حاضر ہیں۔ جو مکان آپ مجھ سے حاصل فرما کمیں گے وہ میرے لئے اس مکان سے زیادہ پندیدہ ہوگا جوآپ میرے لئے چھوڑیں گے تو آپ نے ان کامکان حضرت علی وفا طمہ کیلئے قبول فرمایا اور دعائے فیر کے کلمات کے۔ (سیرت علی مص ۵۷) ہے وابیمہ بھی جو کی روٹی مجھ مجور اور پنیرتھا۔

سجان الله! كيابى متبرك وليمه تقا، جس مين نه تكلف تعاني تشنع اورند بى قبائلى نقاخر مدنظرتها ـ (ايينيا من ٥٨)

#### معركها حداوردا ما درسول على كرمهالله

اسلامی صدی کے دوسال مکمل ہوئے ،اگلے سال معرکہ احدہوا۔اس معرکے اول اول اہل صدی اسلام ،اعدائے اسلام کے آگے ڈٹ کرحاوی رہے مگر گھاٹی والوں کی حکم عدولی سے اہل اسلام کی کامگاری ادھوری رہ گئی اوراہل اسلام اعدائے اسلام سے گھر گئے اورسارا عسکراسلام کئی جھے ہوکرادھرادھرہوا،مگررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کمال حوصلے اوردلا وری سے اعداء کے آگے ڈٹے رہے اوراعداء سے معرکہ آراء رہے۔

گمراہوں کے سلسل حیلے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی داڑھ توٹ کرگری اور روئے مسعود گھائل ہوااور رسول اللہ گڑا کھڑا کرگر گئے۔

گراہوں کے لوگ مسنح ہوکرادھرآئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو تملہ آورہوں مگراہوں کے لوگ مسنح ہوکرادھرآئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے کمال حوصلے سے لڑے اور لڑکر گھائل ہوئے اور آل کا ررسول اکرم ہی کے آگے اللہ کے گھر کوسدھار لے (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہمارا ہرآ دمی اللہ ہی کے گھر لوٹے گا) علمہ داراسلام کے وصال کے ساروں کا اللہ آگے آئے اور ہمارا ہم اٹھا کراعداء اسلام کے آگے ڈٹ گئے ۔ اس لمجے والدسعد تے ماری کے والدسعد تے ہوا اور لڑائی کے واسطے للکاردی۔

علی کرمہ اللہ آگے آ کر حملہ آ ورہوئے اوراک کاری دار مارا کہ وہ اللہ کا عدو، گھائل جوکر گرااور مٹی آلود ہوااوروہ حواس گم کردہ جلے سے محروم ہوا۔ رحم کھا کرعلی کرمہ اللہ اس کواس حال رکھ کرلوٹ آئے۔

علی کرمہ اللہ اور ہمدم طلحہ اور دوسرے ہمدم آگے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کوسہارا دے کر کھڑے ہوئے اور احد کی اک کھوہ آگئے کہ اللہ کا رسول ادھر آرام کرلے۔

علی کرمہ اللّٰد وُ ھال کی مدوسے ماء طاہر لائے اور ملکہ وارالسلام کی مدوسے رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علی کل رسلہ وسلم کے گھا و کودھوکر مرہم لگائی۔ کل رسلہ وسلم کے گھا و کودھوکر مرہم لگائی۔

اس کے آگے گراہوں کے اک سردار کا ہل اسلام سے مکالمہ ہوا اور اس کا کلام ہوا: "
"اگلے سال معرکہ اول کے گاؤں لڑائی کا وعدہ ہے۔"

اوروہ الطی سال الزائی کی دھمکی دے کروہاں ہے اوٹا علی کرمداللہ کو تھم رسول ہوا کہ معلوم کروکہ گروہ اللہ کا عسر کردہ ہوا ہے، ہم اس گراہوں کا عسکر کدھرکوراہی ہواہے، ہم اس کوروک کر حملہ آور ہوں گے۔

علی کرمہ اللہ گئے اور معلوم کرکے آئے کہ اعدائے اسلام کاساراعسکرسوئے مکہ مکرمہ راہی ہواہے۔

اس لڑائی سے رسول اکرمؓ کے کل ساٹھ اوردس مددگاراللہ کی راہ کے لئے سرکٹا کردارالسلام کوراہی ہوئے <sup>س</sup>ے

# اک اسرائلی گروہ ہے معرک<sup>ی</sup>

اک اسرائلی گروہ کہ وہ اہل اسلام کامعاہدرہا،اس سے سوءعہدی ہوئی، جھی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے وہ گروہ ملک سے محروم ہوا۔اس کم معالی کرمہ اللہ اس کاروائی کے لئے علمہ ارر ہے۔

ا (سیرت علی ، ص: ۲۰) می ابوسفیان جواسونت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ میں (بادی عالم ، ص: ۲۲۸) می غزوہ ، ونضیر ہے آپ بنونفیر سے بنونفیر سے دوافراد کے قتل کی ویت کے معاطے میں گفتگو کرنے ان کے ہاں تشریف لے گئے ، اکابر بنو نفیر بظاہر خوش اسلوبی سے پیش آئے ، مگر در پردہ انہوں ہے آپ پرسنگ گراں گرا کر آپ کو شہید کرنے کی سازش کی۔ (سیرت علی ، ص ، ۲۵) کے (سیرت علی ، ص ، ۲۵)

#### كھائي والامعركيه

آ گے مسطور ہوا کہ اک اسرائلی گردہ موع جدی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے علم معمور ہ رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے علم معمور ہ رسول سے محروم ہوا، وہ وہاں سے دوسوکوس دوراک مصرآ کر تھ ہرا۔
اس کی سعی رہی کہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے لوگوں کواکٹھا کرے، اس گروہ کا سردار "
"دی "کئی سرکردہ لوگوں کو لے کر مکہ کرمہ آکر مکہ کے سرداروں سے ملااور کہا:

'' لڑائی کے واسطے آمادہ رہو! ہم طرح مکے والوں کے حامی وہددگار ہوں گے۔''

ای طرح وہ اسرائلی سر دارد و سرے گروہ کے سر داروں سے ملا۔اس طرح سارا ملک کے والوں کا حامی ہوکراٹھ کھڑ اہوااور گمراہوں کا ٹڈی دل کالی گھٹا کی طرح سوئے معمورہ رسول رواں ہوا۔

اک ہمدم رسول میں کہ کہ سریٰ کے ملک ہے آگراسلام لائے ،اس کی رائے سے کوہ سلع کے آگے اک ہمری کھائی کی کھدائی کی گئی اس سے گمراہوں کے لئے معمور ہ رسول کی ہرراہ مسدود ہوئی۔

گراہوں کاوہ ٹڈی دل حملے کے ارادے سے کوہ سلع کے آگے واردہوا، گراہوں کے عسکر کوادھر گہری کھائی دکھائی دی اوراہل اسلام کی اس کارگردگ سے اک ہول سی اٹھی گراہوں کے عسکر کی ورودگاہ کھائی کے ورے رہی اور کھائی سے ادھر رسول اکرم عسکراسلامی کے ہمراہ آگئے۔

گمراہوں کاعسکرعسکراسلام کامحاصرہ کرکے وہاں رہا۔ آ دھے ماہ کاعرصہ اسی طرح طے ہوا اور ہر دوعسکرلڑ ائی سے دور ہے۔ اور ہر دوعسکرلڑ ائی سے دور ہے۔ آل کار گمراہوں کےعسکرسے مکے کے کئی سردار کھائی سے اغز دہ خندق۔ ۲ بنونشیر۔ ۳ بی بن اخطب ۲۵۸: میران فاری ہے۔ (مادی عالم، سیرانسجانہ بی ۲۵۸:) موكرادهرآئ اورالك الكلاائي كے لئے لاكاردى۔

مملوک وڈکاٹر کاعمرو، کھائی کے ادھرآ کھڑا ہوا بیلی کرمہ اللہ اس کے لئے آگے آئے ،اس کا کلام ہوا کہ عمروکوکہاں گوارا کہ وہلی کو ہلاک کرے؟

على كرمه الله ردكلام بوا:

'' ہاں! مگر علی کو گوارا ہے کہ وہ عمر و کو ہلاک کرے۔''

اس کلام کومسموع کر کے وہ کھول اٹھا اور لڑائی کے اراد ہے ہے آگے آکر حملہ آور ہوا علی کرمہ اللہ اس کا وارڈ ھال سے روک کر ادھر ہوئے ، مگراک معمولی ساگھا وَعلی کرمہ اللہ کولگا۔ اللہ کا اسم کہہ کرمہ اللہ حملہ آور ہوئے ، اس حملے سے اللہ اور رسول کے اس عدو کوگھائل کر کے مارڈ الا۔ اللہ احد کی صدائھی اور اہل اسلام کے حوصلے سوا ہوئے۔

الله كى مددآئى اوروہ كڑى ہوامسلط ہوئى كه گمراہوں كے دل ڈرسے معمور ہوئے اور گمراہوں كے سارے عساكر حواس كم كركے اور حوصلے ہاركے رواں ہوئے عسكر اسلامى كامگار ہوكر معمورة رسول لوٹا يہ

# دوسرےاسرائلی گروہ سےمعرک<sup>ی</sup>

اک اسرائلی گروہ کہ وہ اہل اسلام کا معاہدر ہا، مگر کھائی والےمعر کے کے لیمے وہ گروہ تھلم کھلا معاہدے سے روگر داں ہوکر کے والوں کے ہمراہ لڑائی کے لیے آمادہ ہوا۔

کھائی والےمعرکے سے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم معمورہ رسول لوثے،

مكرالله كأحكم موا:

''الله كارسول اہل اسلام كولے كراسرائلي گروہ كے لئے حملہ آور ہو۔''

اس ليت ابل اسلام كورسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كائتكم بهوا كمسلح بهوكراسرائلي محلے كے ليتے

ل (عمرو بن عبدود ) مع (سیرالصحابه ج:۱،ص:۲۵۸) مع (مادی عالم ) مع زوه بنوتر يظه-

راہی ہوں۔

عسراسلامی کاعلم علی کرم اللہ کو ملاعلی کرمہ اللہ آگے ہوئے اور رسول اللہ کے عہدی رویے حصاری کامگاری حاصل کرے اس کے عرصہ آ کرعصری عماد اسلام اواکی اللہ کی کہ ماول وسعد کے لئے علی کرمہ اللہ کی مہم

اسلامی صدی کا دو کم آٹھواں سال ہے، رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے مہم علی کرمہ اللہ ارسال ہوئی۔

اس کامکمل حال اس طرح ہے کہ رسول اکرم کواطلاع ملی کہ اولا دسعد کے لوگ اردگر کے گروہوں کواکٹھا کر کے لڑائی کے لئے آ مادہ ہوئے۔ بادی کامل کاعلی کرمہ اللّٰہ کو تکم ہوا کہ وہ دوسوآ دمی ہمراہ لے کراولا دسعد کے مصر کے لئے رواں ہوں۔

وہ دوسوابل اسلام کااک عسکر لے کراولا دسعد کے لئے اس طرح رواں ہوئے کہ لوگ اس عسکر کی آمد سے لاعلم ہوں۔

راہ کے اک مرحلے آکراک آ دمی ملااس کوڈرادھمکا کے معلوم ہوا کہ وہ اولا دسعد کا آ دمی ہے اوراہل اسلام کے احوال کے علم کے لئے ادھرآ رہا ہے،اس سے کہا کہ اگراولا دسعد کے احوال اوراس کامحل ہم سے کہو، ہلاکی سے دوررہوگے!

اس سے اولا دسعد کی راہ اور دوسرے احوال معلوم ہوئے اور اولا دسعد کے مصرآ کراہل اسلام حملہ آور ہوئے۔

اولا وسعد حوصلہ بار کرمعر کہ گاہ سے موں موڑ کردوڑ گئے، مگر کی سوسواری اور دوسرے اموال و بال رہے ہے۔ وہاں رہ گئے۔

اہل اسلام سارے گلے اور اموال لے کروہاں نے سوئے معمورہ رسول لوٹ آئے ۔

## معامده ملح اور داما درسول على كرمه الله

وداع مکہ کودوکم آٹھ سال ہوئے ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم دوسوکم سولہ سواللہ واللہ واللہ واللہ کو ہم اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ارادے سے مکہ مکر مہ کے لئے راہی ہوئے۔ راہ کے اک مرحلے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ علے والے ہر طرح سے لڑائی کے لئے آ مادہ ہوئے ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور اہل اسلام کا ارادہ لڑائی سے دور رہ کر عمرے ہی کا رہا۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے داما درسول اسلام کے حاکم سوم مکہ کا رہا۔ اس لئے رسول اللہ مکہ کو اہل اسلام کے ارادے ہے آگاہ کرے ، وہ مکہ آئے اور ادھرروک لئے کہ دہ اہل مکہ کو اہل اسلام کے ارادے سے آگاہ کرے، وہ مکہ آئے اور ادھرروک لئے ۔

اہل اسلام کو کسی طرح اطلاع ملی کہ داما درسول مارے گئے ، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے اہل اسلام کاعبد ہوا کہ ہمارا ہرآ دمی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ اعداء اسلام سے لڑے گا۔

اس کی علی کرمہ اللہ کا ای طرح کا عہد ہوا، مگر اک عرصہ ہوا کہ اہل اسلام کوا طلاع ملی کہ ہمدم داما درسول ہلاکی سے دوررہے اور وہ اہل اسلام کی ورود سے گاہ آگئے۔

آل کار کے والے سلح کے لئے آمادہ ہو گئے اور دامام رسول علی کرمہ اللہ کو حکم رسول ہوا کہوہ محابد کے سارے امور لکھ لے!

اس طرح علی کرمہ اللہ معاہدے کی لکھائی کے لئے مامور ہوئے اور سارے امور سے اول اللہ کے اسم کا حامل وہ کلمہ کلھا کہ اس اسلام ہرکام ہے اول اس کلمے کے عادی رہے وہ کلمہ اس طرح ہے:

"الله كاسم سے كه عام رحم والا كمال رحم والا ہے ـ"

ولدعمر وكفر اجوااوركها: بمارے لئے وه كلمدلامعلوم ہے،اس لئے دو اسمك اللهم"

كاكلمه كلحوكه وبى كلمه بها رامعمول رباب

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كاعلى كرمه الله كوهم جواكه اسى طرح لكولوسوده كلمه اسى طرح كلاساد رسول الله كلاساد وكر اجوااوركبا:

" ابل اسلام سے جمارى سارى لڑائى كى اساس وہى كلمه ہے كہ محمد، الله كارسول ہے اوراس كلم كے لئے عمرے سے روئے گئے ہو،اس لئے معاہدے سے اوراس كلم كومٹاكر "محمد" كااسم اس كے والد كے حوالے سے معاہدے سے اس كلمه كومٹاكر "محمد" كااسم اس كے والد كے حوالے سے كسود!"

علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ اس کلمہ کو محوکر دو! علی کرمہ اللہ کواس امرے دکھ ہوا اور اس کو مکر وہ معلوم ہوا کہ وہ کلمہ اللہ ہوا کہ وہ کلمہ '' رسول اللہ'' کو محوکرے علی کرمہ اللہ ہے کہا: سے کہا:

''جهارااسم مع والدكهاسم ككهو!''

اس طرح سارامعاہدہ کممل طور سے مسطور ہوااور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اہل اسلام کو لے کرمعمورہ رسول لوٹ آئے ۔لِ

اسرائلی گروہ ہےاک اہم معرکہ

وداع مکہ کواک کم آٹھ سال ہوئے ، اس سال اک اسرائلی گروہ سے اہل اسلام کامعرکہ ہوا۔

اس کا حال اس طرح ہے کہ رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کو تھم ہوا کہ وہ معمورہ رسول سے دوسوکوں ادھراسرائلی لوگوں کے مصرآ کر جملہ آور ہوں! وہ اسرائلی گروہ کئی محکم حصاروں کا مالک رہا عسکراسلام، اسرائلی حصاروں کے آگے وار دہوا۔

سارے اسرائلی حصاروں کے کواڑ لگا کرمحصور ہوگئے ۔اہل اسلام کے سلسل حملوں ہے اک محکم

لِ (بادی عالم جن:۲۹۹) مع غزوه خیبر۔

حصار ٹو ٹااورمعمولی لڑائی ہے اہل اسلام اس حصار کے مالک ہوئے۔

ابل اسلام کو حصار اول سے کا مگاری ملی ، بادی کامل کا ابل اسلام کو حکم ہوا کہ دوسرے حصار کے لئے حملہ آور ہوں اور اس مہم کے لئے سسر رسول ، ہمدم مکرم کو علم عطا ہوا۔

ہمدم مکرم اہل اسلام کو لے کرحملہ آور ہوئے اور کمال سعی کی کہوہ حصار محکم ٹوٹے مگر کا مگاری سے محروم لوٹے۔ محروم لوٹے۔

دوسری سحرکوعمر مکرم کو حکم ہوا کہ دہ اہل اسلام کے علمدار ہوکر حملہ آور ہوں! عمر مکرم کمال حوصلے اور ولوے سے حملہ آور ہوئے ، مگر کا مرگاری ہے محروم رہے۔

رسول اکرم سارے احوال ہے مطلع ہوئے اور کہا کہ کل عسکر اسلامی کاعلم اس آدمی کو مطلع ہوئے اور کہا کہ کل عسکر اسلام کا دلدادہ ہے۔ اسی کو مطلع کے دسول اس کا دلدادہ ہے۔ اسی کے حملے سے وہ حصار ٹوٹے گا اور اہل اسلام کو کا مگاری حاصل ہوگی۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے اس كلام سے سارے لوگوں كے دل دھر ك الشھے اور اک دوسرے سے كہا كہ اللہ على معلوم ہے كہ وہ اہم اكرم كس كوحاصل ہوگائے

الحاصل انگلی سحر ہوئی ہرآ دمی کی دلی آس رہی کہ وہ اہم اکرام اسے ہی ملے۔ مادی کامل کاسوال ہوا:

''علی کہاں ہے؟''

لوگ علی کرم اللہ کے لئے دوڑے کہ رسول اکرم کا تھم ہواہے کہ آ کرہم سے ملو۔وہ رسول اللہ کے آگے آئے رسول اکرم کا تھم ہوا:

''اے علی !اللہ کی مدد کا آسرالے کرعلم اٹھا وَاوراس محکم حصار کے لئے حملہ آور ہو، مگراول اس گروہ کے لوگوں کواسلام کی راہ دکھا وَ!اے علی!اگراس

السقلعه كانام ناعم تفار (بادى عالم، ص ٣٦٩) ع (ايشأ)

طرح اک آدمی اسلام لے آئے وہ ہر کا مگاری سے اعلی کا مگاری ہے۔''
علی کرمہ اللہ اہل اسلام کو لے کرراہی ہوئے ،اس حصار کا مالک اس گروہ کے
سارے لوگوں سے سواد لا وراور حوصلہ ور رہا۔ اس کومعلوم ہوا کہ علی کرمہ اللہ لڑائی کے لئے آمادہ
ہوکر آگئے وہ آگے ہوا اور للکارکر کہا:

''لژائی کاماہر ہوں ، دل اور حو <u>صل</u>ے والا ہوں ، اگر حوصلہ ہوآ کرلژو!''

اوراکڑے معمور مصرعوں والاکلام کہا ۔ علی کرمہ اللہ اسی طور سے ردکلام کر کے اس سر دار کے آ آگے آڈٹے اور دوڑ کراس کے لئے حملہ آور ہوئے علی کرمہ اللہ کا واراس طرح کاری ہوا کہ اس سر دار کا سرکٹ کروہاں گرااور وہ اسی دم ہلاک ہوکر واصل دار الآلام ہوا۔

الحاصل اس محکم حصارکے لئے آ دھے ماہ سے سواعسکراسلامی عسکر محاصرہ کرکے وہاں رہااورلڑائی کا سلسلہ رہا۔

مال کاراہل اسلام کی حوصلہ وری اور علی کرمہ اللہ کی دلا وری ہے وہ حصار ٹوٹا اور اہل اسلام اس کے مالک ہوئے ہے

ا مرحب سے مرحب بڑے جوش و فروش سے بدر ہز پڑھتا ہو انکا: قدع لم مت خیسر انسی موحب، شاکی السلاح بسط ل مجرب، اذاال حروب اقبلت تلهب. نیمر بھی کو جا نتا ہے کہ میں مرحب ہوں، طح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جب کہ اڑائی کی آگ بھڑکی ہے۔ فاتح فیبر اس متکبر اندر ہز کا جواب ویتے ہوئے بوے انالذی سمتنی امی حیدرہ، کلیٹ غابات کو یہ المنظرہ، او فیھم بالصاع کیل السدرہ. میں وہ ہوں میرانام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کی شیر کی طرح مہیب اور ڈراونا، میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کردیتا ہوں۔ (سیر انسحاب، جاش کا کی اور کا کا کہ)

#### معركه مكه مكرمة

اسلامی صدی کا آٹھواں سال ہے، اہل مکہ ہے سوءعہدی ہوئی <sup>ہم</sup>اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ مکہ حملہ آور ہوں ۔۔

اہل اسلام کو حکم ہوا کہ لڑائی کے واسطے آمادہ رہو! اہل اسلام لاعلم رہے کہ کدھر کا ارادہ

رسول التُصلی التُدعلی کل رسله وسلم کووجی ہے اطلاع ملی کداک مادام سارہ اہل اسلام کے حملے کی اطلاع ہے، رسول التُدعلی التُدعلی کل کے حملے کی اطلاع ہے معموراک مراسلہ لے کرسوئے مکہ راہی ہے، رسول التُدعلی التُدعلی کل رسلہ وسلم کاعلی کرمہ التُد، ولدعوام اورولداسو کے کو کھم ہوا کہ دوڑ کر مادام سارہ کوروک کراس ہے وہ مراسلہ لے آئ

على كرمدالله دوسرے جمد مول كو جمراه لے ادھر گئے اور ما دام ساره كوروك كركہا: "وهمراسله جمارے حوالے كردو!"

وہ مکر گئی اور کہا: کس مراسلے کا کہدرہے ہو؟ وہ مراسلے کی حامل کہاں؟ علی کرمہ اللّٰہ کا کلام ہوا: ''محال ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلم کی اطلاع کھوٹی ہو۔'' اوراس کوڈرادھمکا کرکہا کہ وہ مراسلہ دے دو! ہمارا ہراک آ دمی وہ مراسلہ شول کر ہی رہے گا۔وہ ڈرگئی اورموئے سرکی گرہ کھولی اور مراسلہ لے کرعلی کرمہ اللّٰہ کے آگے دکھا۔

علی کرمہ اللہ اس مراسلہ کو لے کرمعمورہ رسول آئے اوراس مراسلے کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے وہ مراسلہ کھلا معلوم

افتح مکری قرایش کے دوقبیلے بوفزاعہ اور بنو بکیرا یک دوسرے کے دشمن تھے سلح حدیبیدییں بنوفزاعہ مسلمانوں کی کلیف جو گئے اور بنو بکر اہل مکہ کے حلیف ہو گئے بنو بکرنے مسلمانوں کے حلیف بنوفزاعہ پراچا تک حملہ کیا اور اہل مکہ نے ان کی مدد کی۔ سع حضرت زبیر بن عوام۔ سع مقداد بن اسود۔ ا ہوا کہ اس مراسلے کامحررمعرکہ اول والا اک معلوم ہمرم رسول ہے۔

رسول الله كاس يد كلام موا:

"اے ہمدم! وہ مراسله ای کا ہے؟ اور کس لئے لکھا ہے؟"

ہدم رسول آ کے ہوئے اور کہا:

''اے اللہ کے رسول! مسلم ہوں اور اسلام کی روگر دی ہے دور ہوں۔ معاملہ اس طرح ہے کہ ہر ہر ہمدم کا اہل مکہ ہے اس وی واسطے کی روے معرکہ مکہ کے لیمے ہر ہر ہمدم کی اولا دوگھر والوں کی رکھوالی ہوگی ، مگر وہ اس طرح کے اسروی واسطے ہے محروم ہے ، دل ہے کہا کہ اگر اس کے واسطے سے اہل مکہ کومعرکہ مکہ مکر مہ کی اطلاع بطے گی ، لامحالہ معرکہ کے لیمے اس کے گھر والے معصوم ہوں گے۔ واللہ! اس کے علاوہ ہر طرح کے ارادہ سے دور ہوں ۔''

عمر مكرم حسام لئے التھے اور كہا:

''اےاللّٰدے رسول!اگر حکم ہواس مکار کا سراڑ ادوں۔''

رسول التُصلي التُعلى كل رسله وسلم كا كلام جوا:

''اےعمر!معلوم ہے کہ وہ ہمدم معر کہ اول والا ہے اور معر کہ اول والوں کے سارے معاصی محوم ہوئے۔

الحاصل! وداع مکہ کوآٹھ سال ہوئے ، ماہ صوم کی دس کورسول اللہ کے تکم سے دس دس سو کے دس گروہ اکتھے ہوکررسول اکرم کے ہمراہ کھے کے لئے رواں ہوئے۔

اك علمداراسلام، مددگارسعدكاس طرح كاكلام بوا:

'' وہ لمحہ معرکہ آرائی کالمحہ ہے،اس لمحے داراللہ کے احاطے لوگوں کی ہلاکی روا

"--

اِحضرت حاطب بن الی بلته علی خاندانی تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا: اے عمر! پیدری ہے۔ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ بدریوں کے تمام گناہ معاف میں؟ (سیرالصحابہ، ج:امص:۲۶۱) مددگارسعدے اس طرح کا کلام مسموع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا:

''اے سعد!اس طرح کہوکہ وہ لحہ دار اللہ کے علو کالمحہ ہے۔''

اورعلی کرمہ اللہ سے کہا کہ ہمدم سعدے علم لے نو! علی کرمہ اللہ علم لے کرمحلّہ کداء سے مکہ وارد ہوئے اور اہل اسلام مکہ کے مالک ہوئے لے

داراللہ کا احاطہ سے صداور ساٹھ مٹی کے الٰہوں سے اٹار ہا۔رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ادھر گئے اوراک لکڑی مٹی کے الٰہوں کولگالگا کر کلام الٰہی کا اک حصہ کہائے اس سے وہ مٹی کے اللہ گر گئے ۔لو ہے کی سل لگامٹی کا اک اللہ دوسر ہے الٰہوں سے سوامحکم رہا،رسول اللہ صلی اللہ کہ کاعلی کرمہ اللہ کو تھم ہوا:

''ا ے علی!اللہ کے رسول کوا ٹھا ؤ کہ وہٹی کے اس الہ کو گرائے!''

علی کرمہاللہ محروم رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کواٹھا سکے <sup>ہم</sup> اس لئے رسول اللہ ً آ گے ہوئے اورعلی کرمہاللہ کواٹھا کر کہا کہاس مٹی کے اس اللہ کوگرا دو!

علی کرمہ اللّٰہ تھم رسول کے عامل ہوئے اور اس مٹی کے اللہ کولو ہے کہ سل سے اکھاڑا۔

اس طرح دارالله مٹی کے الٰہو ں سے طاہر ہوا۔

مهم حسام الله اورعلى كرمه الله

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كااك بهدم كه وه حسام الله كے اسم سے موسوم ہے اس كو تكم بواكه وه اعلائے اسلام كے لئے اك گروه كة كے داہى ہو!

لے (سیرانسخاب، ج:۱۱، ۱۳۲۳) میں بت سے آپ جاء البحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهو قا. پڑھتے جاتے ، خانہ کعبہ کے گرور کھے گئے بتوں کوکٹڑی سے اشارہ کرتے جاتے۔ (حوالہ بالا) مع حضرت علیؓ بارنبوت نہا ٹھا سکے، اس لئے آپ نے حضرت علیؓ کوشانہ اقدس پر چڑھا کراس بت کوگرانے کا حکم دیا۔ (سیرانسخابہ، ج:۱۱،ص:۲۲۲) ۵. خالدین ولیدؓ۔ حسام الله گئے اوراس گروہ کو وصول اسلام کا کہا۔ وہ گروہ اسی لیح مسلم ہوا، مگر لاعلمی ہے اس طرح کا کلمہ کہا کہ حسام اللہ کولگا کہ وہ گروہ اسلام ہے روگر دی کرر ہاہے، اس لئے حسام اللہ کے حکم ہے اس گروہ کے کئی لوگ ہلاک اور کئی محصور کئے گئے۔

رسول الله گواس كى اطلاع ملى اس اطلاع ہے رسول اكرم صلى الله على كل رسله وسلم كو گهراد كھ ہوا ،اس ليح على كرمه الله كو تكم ہوا:

> ''اے علی ادوڑ کرادھرراہی ہوادر ہلاک کئے گئے ہر ہرآ دمی کا مال دم ادا کرو اور محصوروں کور ہا کردو!'' علی کرمہ اللّٰدادھر گئے اور اسی طرح کر کے لوٹے ۔ معر کہ وا دمی وا وطاس <sup>\*\*</sup>

اس معرکے اہل اسلام کے دی دی سوکے دی اور دوگر وہ ماہ صوم کی آٹھ کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رواں ہوئے۔

عسکراسلام کے اس سواعد دسے مسحور ہوکر عسکر کا کوئی آ دمی کہدا ٹھا کہ محال ہے کہ عسکر کی تھی کہ اٹھا کہ محال ہے کہ عسکر کی تھی کی رو سے ہم کورسوائی ملے۔اللہ کوہ کلمہ مکروہ لگا ،اس لئے اول اول اہل اسلام کی اس معرکے سے ہوا اُ کھڑ گئی اور وہ اس حدگر ال حال ہوئے کہ سرور عالم کے گردکوئی دس آ دمی رہ گئے ؛ ہمرم مکرم ،عمر کرم ،علی کرمہ اللہ ، ہمرم اسامہ ،اوررسول اللہ صلی کا رسلہ وسلم سے عمرم رسول اللہ کے ہمرا رہے ہے۔

علی کرمہ اللہ حوصلہ وری اور دلاوری سے حملہ آور ہوئے اور اعداء کے سالارکوحملہ

اِ سیرالصحاب، ج:ا ہیں۔ ۲۹۲) میخز وہ خنین حنین طائف اور مکہ کے درمیان اک وادی ہے اورا وطاس ایک مقام کا ٹام ہے جہاں غز وہ خنین میں ابوعام راشعریؓ دشنول کے تعاقب میں گئے اور ان کوزیر کر کے لوٹے (ہادی عالم ہمن: ۳۷) مع غزوہ خنین میں مسلمانوں کی تعدادیارہ ہزارتھی ، دس ہزارتو وہی صحابہ شتھے جویدینہ سے آئے تتھے اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کے دو ہزار آ دمی جن کومعافی دی گئی وہ بھی ساتھ ہوئے ہے (سیرت این ہشام ، ج:۲ ہمن:۲۲م)

کرکے مارڈ الا۔

مال کارابل اسلام کامگارہوئے اورگروہ اعداء کے حدیے سوااموال اہل اسلام کو ملے لے

معركة سرة أورعلى كرمه الله كااكرام

اس معرکے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاعلی کر مداللہ کے لئے حکم ہوا: اے علی! معمور ۂ رسول رہ کر ہمارے گھر والوں کی رکھوالی کرو!

علی کرمہاللہ اس معر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ہمراہی ہے محروم رہ کردگھی ہوئے، مگر رسول اللہ کے حکم کی رویے رسول اللہ کے گھر والوں کی رکھوالی کے لئے معمورہ رسول رک گئے۔

ادھرمکاروں کی مکروہ کلامی ہے گہراد کھ ہوااوروہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے آئے اور سارا حال کہا۔ رسول اللہ کاعلی کرمہ اللہ کی دلداری کے لئے کلام ہوا:

اے علی! مسر ورہو کہ اللہ کے رسول کے لئے علی اس طرح ہے کہ مویٰ رسول کے لئے اس کا دلدام ۔؟ ہاں گرمحال ہے کہ رسول اللہؓ کے سواا مروحی کسی اور کوعطا ہو۔ م

الرسیرالصحاب، ج:۱، ص:۲۹۲، تاریخ اسلام) عزوه جوک کوتخت آزمائش حالات کی وجہ سے غزوه عمره بھی کہتے ہیں۔
عمره کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں سے منافقوں نے علی کی نسبت یہ تبہنا شروع کیا کہ آنخضرت کوعلی کی پھے پرواہ نہیں ،اس لئے ان کومہ یہ میں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی سے یہ برواشت نہ ہواوہ سلح ہوکر مدینہ سے چل و یے اور مقام الجرف میں مدینہ سے کوں بھر کے فاصلے پرآپ سے ملے اور منافقوں کی طعنہ زنی کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا: المات وضی ان تکون من میں بتایا۔ آپ نے فرمایا: المات لانہی بعدی (مشکوۃ شریف میں: مرابا المات لانہی بعدی (مشکوۃ شریف میں: ۵۲ کے میں کورن سے موسیٰ الاان کہ لانہی بعدی (مشکوۃ شریف میں: ۵۲ کے میرے بعد کی کوشف نبوت نہیں ملے گاہی (سیرت علی میں: ۹۵)

## ہمسائے لیک کے لئے مہم علی کرمہاللہ

وداع مکہ کو دسواں سال ہوااس سال سرورعالم کے حکم سے تی ہمدم وید دگار اردگر دکے امصار کے لئے مہم لیے کرگئے اور اللہ کے کرم سے کامگار لوٹے۔

ای طرح علی کرمہ اللہ کو تھم ہوا کہ وہ ہمسائے ملک کے لئے اہل اسلام کے اک گروہ کو اسلام کے اک گروہ کو ایک گروہ کو ایک کررا ہی ہوا وروہاں کے لوگوں کو کلمہ اسلام کا تھم کر کے ساروں کوراہ صدیٰ دکھائے! وہ اس مہم کے لئے رواں ہوئے اور کئی گروں سے سلح کر کے اور کئی لوگوں کو مسلم کر کے اوراموال والملاک لے کرلو ٹے۔۔۔

# گروہ <del>کے</del> کے لئے مہم علی

علی کرمہ اللہ سرورعالم م کے تھم سے اکمبہم گروہ تھے کے لئے لے کر گئے وہاں کے سر دارعدی ولدطائی کومعلوم ہوا کہ اہل اسلام کی کوئی مہم ادھر آ رہی ہے وہ ڈر کر وہاں سے دوڑ ااور ملک روم آ کر مطہراعلی کرمہ اللہ اول ، کلمہ اسلام کہ کرمصر ہوئے کہ اسلام لے آؤ!

مآل کارمعمولی معرکہ آرائی کاسلسلہ ہوااوراس گروہ کے کئی لوگوں کومحصور کرکے لائے۔اس ملک کااک سرکردہ گروہ علی کرمہاللہ کی ساعی سے مسلم ہوااوراس گروہ کے واسطے سے دہاں کے تی گروہ اسلام لائے۔

# احكام البي كي اطلاع رسائي

اس سال کے موسم احرام کی آمد آمد ہوئی ،گروہوں کی آمد کا سلسلہ حدسے سوار ہا، اس
لئے رسول اللہ کے لئے محال ہوا کہ وہ اس سال عمر ہ واحرام کے لئے مکہ مرمہ راہی ہوں۔
اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ ہمدم مکرم اہل اسلام کو لے کرسوئے مکہ
راہی ہوں اور وہی سارے امور عمرہ واحرام کے معلم ہوں۔ اس طرح سے صدابل اسلام ہمدم مکرم

ل ملك يمن يع (بادى عالم بن ٢٩٣٠) س جي

کے ہمراہ سوئے مکدراہی ہوئے۔

ادھرسرورعالم کوکلام الہی کی اک سورہ وہی کی گئی ۔اللّٰد کا حکم ہوا کہ گمراہوں کواطلاع

''اللّٰہ کا تکم وارد ہواہے کہاس سال کے علاوہ سارے گمراہ سدا کے لئے حرم سے دور ہوں ''

اس کے علاوہ عمرہ واحرام کے دوسرے کی امور کا حکم ہوا۔

ہمدم علی کرمہ اللہ کو کھم ہوا کہ دوڑ کرراہی ہوا ورغمرہ واحرام کے سارے احکام اداکر کے گر اہوں کو اطلاع کر دوکہ اللہ کا تھم اس طرح ہوا ہے۔ ہمدم علی کرمہ اللہ معمورہ رسول سے راہی ہوکرراہ کے اک مرحلے آکر ہمدم مکرم سے ملے اور سارا حال کہااور کہا کہ مامور ہوں کہ احکام احرام اداکر کے گمراہوں کو اکٹھا کروں اور کلام اللی کاوہ حصہ سارے لوگوں کے آگے ہوں۔ اس طرح علی کرمہ اللہ ہمدم مکرم اور دوسرے اہل اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ اور دوسرے اہل اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمہ راہی ہوئے اور سارے

ہی رون کی در مصطبط کو میں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ احکام اداکر کے لوگوں سے کہا کہ ممراہوں کے سارے گروہ اکتھے ہوں۔

کے اورار دگر د کے گروہ اکٹھے ہوگئے ۔ ہمر علی کرمہ اللہ آگے آئے اور کلام الٰہی کاوہ سارا حصہ لوگوں کے آگے کہا۔

اس طرح سار بے لوگوں کو حکم البی ہے مطلع کر کے علی کرمہ اللہ اور جدم مکرم اہل اسلام کو ہمراہ لے کرمعمورہ رسول لوٹ آئے ی<sup>ا</sup>

# احرام الوداع أورعلى كرمهالله

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم احرام وعمره كے لئے سوئے مكه رائى ہوئے ،على

ا بسورہ تو بدی وہ آیات نازل ہو کیں جن میں بیتھم تھا کہ اس سال کے بعد شرکین مسجد حرام کے قریب نہ جا کیں گے اور شکلے ہوکر بیت اللّٰد کا طوائے نہ کریں وغیرہ (بادی عالم جس: ۳۹۵) ع (ایضاً) سع جمة الوداع۔ کرمہ اللہ کواس کی اطلاع ملی ، وہ ہمسائے ملک سے مکہ کرمہ آکررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے ملے اور عمر واحرام کے امور کے علاوہ دوسرے کی اہم امورادا کئے لئے رسول اللہ کا وصال مسعود اور علی کرمہ اللہ

رسول الله على الله على كل رسله وسلم مكه مكرمه سے لوث كرمعمورة رسول آئے ، وداع مكه كادسوال سال مكمل ہوا ، الله على كل رسله وسلم كه كادسوال سال مكمل ہوا ، الله على كل رسله وسلم كودر دسر كاسلسه ہوا اوراسي سے محموم ہوئے ، گاہے گاہے در دكى كمى محسوس ہوئى ، مما داسلام كى ادائے گى كے واسطے عمر سول الله اورعلى كرمه الله كے سہار ہے حم رسول آئے ۔

مّال کار در دحدہے سوا ہوا اور سرور عالم ؓ کے لئے محال ہوا کہ وہ حرم رسول آ کر عماد اسلام کے لئے کھڑے ہوں۔

اک سح علی کرمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گھر سے آ کرلوگوں سے طع ،لوگوں کا سوال ہوا کہ:

''اے علی! رسول اللّٰدُ کا حال کس طرح ہے؟''

على كرمدالله كأروكلام هوا:

"الحمدللد!عده ہے۔"

عمرسول شف اوعلى كرمداللد كيمون كامطالعه كرك كها:

''واللّٰد! ہم کواسرہ کے لوگوں کے مول سے ہی معلوم رہاہے کہ وہ لمحہ وصال

اے حضرت علی کوجس وقت رسول اللہ کے جمع الوداع کی اطلاع ملی تو آپ "اس وقت یمن میں تھے فوراً وہاں ہے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سی کے اراد ہے مکہ پہنچے اورآ تخضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اوا نیگی تی کے بعد آپ نے الاونٹ اپ اونٹوں کو آپ ذرج الاونٹ اپنے دست مبارک سے ذرئ کئے ،اس کے بعد حضرت علی "کوارشاد فرمایا کہ بقایا ونٹوں کو آپ ذرج کریں! چنانچے انہوں نے اسپر محل درآ مدکیا۔ (مشکوۃ شریف، ص: ۲۲۵، سیرت علی، ص:۱۱۲) میں بخار والا سے حضرت عباس اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں الل

کالمحہ ہے،اس کئے ہمارے ہمراہ رسول اللہ کے آگے آ و کہ ہم رسول اللہ کے اسلام کے آگے آ و کہ ہم رسول اللہ کا سے ولی عہدی کے سائل ہوں۔''

على كرمدالله كاردكلام جوا:

''وہ اس امر سے دور ہی رہے گا۔واللہ! اگررسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے حکم سے ولی عہدی سے محرومی ہوئی،معلوم رہے کہ سداکے لئے محرومی ہوگی،''لے

آل کارگی سح محموم رہ کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم وارالسلام کوراہی ہوئے اوراللہ واحدے آملے اوراللہ کارسول ،اللہ کے حکم ہے اس عالم مادی ہے سدھارا۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہمارا ہم آ دمی اسی کے ہاں لوٹے گا) <sup>کا</sup>

علی کرمہ اللہ رسول اکرم کے اسرہ اورگھر والے رہے ،اس لئے سارے امور لی<sup>ک ع</sup>لی کرمہ اللہ سے ہی کمل ہوئے۔

حاتم اول ہمدم مکرم اورعلی کرمہ اللہ

وصال رسول کے آگے سارے لوگوں کا حاکم اول سے عبد ہوا علی کرمہ اللہ، رسول اللہ علی کل مہ اللہ، رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے امریکمل کرتے آئے اور اس لیح اس کا ہمدم مکرم ہے عبد ہوائے اور ساری عمر ہم مکرم ، محاد اسلام کے لئے علی کرمہ اللہ کا لگا و ہمدم مکرم سے علی کرمہ اللہ کا لگا و

حاکم اول کی رائے ہوئی کہ صحرائی لوگوں سے معرکہ آ رائی ہو، وہ سواری لے کراہتھے

ا (بخاری باب مرض النبی ، متدرک حاکم ، ج: ۳۹ ، ص: ۱۱۱) مع بادی عالم ، بالاختصار والتغییر می تجهیز و تحفین می بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے چھاہ تک بیعت نہیں کی بید بالکل غلط ہے اور را دیوں کی طرف سے روایت میں اور ان ہے ہر قبول نہیں تفصیل کیلئے ملاحظ فر ماکمیں وحسماء بیستھے ۔ (حصد لیقی باب ووم ، ص: ۲۲۲۲ ۲۳۸ اور سیرت علی الرتضی مولفہ محمد نافع مدخلاص: ۱۳۱) هر سیرت علی مص: ۱۵۱) کے جنگلی قبائل ۔ اورصحرانی لوگوں سے لڑائی کے واسطے سوئے وادی آراہی ہوئے۔

على كرمدالله كومعلوم مواوه دور كرآ ع اورحاكم اول كى سوارى كى لكام لى كركها:

'' حاکم اول سے ہمارا کلام ای طرح کا ہے کہ رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کامعر کها حدکوہوا ''<sup>ی</sup>

اے حاکم اسلام! حسام کوڈھک لواور اہل اسلام کو ہرطرح کی الم رسائی سے دورر کھو! واللہ! اگر ہلاک ہوگئے ،اسلامی کاروال ٹکڑے ٹکڑے ہوگا علی ہرطرح کی مدد کے لئے آمادہ

--

علی کرمہ اللہ کے اس کلام سے حاکم اول معمورہ رسول لوٹ آئے اوردوسراعسکرسوئے وادی رواں ہوا۔

اسی طرح دوسرے اہم اسلامی امور کے واسط علی کرمہ اللہ حاکم اول کے ہمراہ رہے ہے۔ عمر مکرم اور علی کرمہ اللہ

حاکم اول کے وصال کالمحہ آلگا ،ولی عہدی کااک مراسلہ تکھوا کرجا کم اول کالوگوں سے کلام ہوا:

''لوگو! ہم ہے کہو کہ ہمارے اس عبد کے عامل ہو گے؟

لوگوں کارد کلام ہوا:ہاں!عامل ہوں گے۔

على كرمدالله كا كلام هوا:

"اگراولوالامرعمر ہول گے ہم کو وصول ہے۔"

اوادی التصدیع حضرت علی فی فی مایا بیس آپ کوون بات یا دولا تا ہوں جورسول اللہ نے احد کے دن فر مائی تھی ، آپ اپنی تکوار نیام میں کریں اور اپنی ذات کے متعلق ہمیں کسی پریشانی میں ند ڈالیس ، اللہ کی تسم ! اگر ہمیں آپ کی ذات کے متعلق ہمیں کسی پریشانی میں ند الیس ، اللہ کی تسم ! اگر ہمیں آپ کی ذات کے متعلق کوئی مصیبت پہنچی تو آپ کے بعد اسلام کیلئے کوئی صحیح نظم قائم ندرہ سکے گا۔ (سیرت علی مس :۱۵ اس تقسیم اموال خس ، اہم دینی مسائل میں مشاوت اور تدوین قرآن وغیرہ۔

اوروہ عہد عمر مکرم ہی کے لئے رہائے

عهدعمرا ورعهده على كرمهالله

عمر مکرم کے دور کوعلی کرمہ اللہ لوگوں کے واسطے اک عمدہ تھم ترہے۔ اہم امور کے لئے علی کرمہ اللہ سے رائے

عرکرم اہم امور کے لئے علی کرمداللہ ہے دائے لے اس دائے کے عامل رہے ہے۔ عمر مکرم کی ولی عہدی سے

عمر مرم کے بال علی کرمداللہ سدا اہل رائے رہے،اس لئے اگر کسی کم محمر مرم کا ارادہ

کسی کل کے رحلہ کا ہوا علی کو ولی عہد کر کے گئے ،

علی کرمہاللہ عمر مکرم کے سسر

علی کرمہ اللہ کا عمر مکرم اسروی واسطہ رہا ہلی کرمہ اللہ کی اک لڑگ<sup>ھ</sup> کی عروی ،علی کرمہ اللہ کے حکم سے عمر مکرم سے ہوئی۔

اس طرح عمر تمرم علی کرمداللہ کے داماد ہو گئے اور علی کرمداللہ عمر تمرم کے سسر ہو گئے اور اللہ کے کرم سے عمر تکرم مے عمر تکرم سے عمر تکرم سے عمر تکرم سے عمر تکرم کواس الرکی سے اولا دعطا ہوئی ﷺ

ا بیجان اللہ! سیدناعلیٰ بھی ابو بمرصد این کے بعد عمر فاروق کی خلافت کے قائل تھے۔ (سیرت علی مس: ۱۹۷) مجے قاضی سے بیدورست ہے کہ عہد فاروقی میں حضرت علی کے مخلصانہ مشوروں کو بمیشہ اہمیت دی گئی اور بیشتران کی رائے کی موافقت میں فیصلے کئے گئے مثلاً: (۱) حاصل شدہ اموال میں وقتی طور پرصد قد ادا کرنے کے متعلق مشورہ۔ (۲) دبت میں مشورہ۔ (۳) بدفعلی کی سزامیں اضافے کا مشورہ۔ (۵) تئیسری میں مشورہ۔ (۳) بدفعلی کی سزامیں احراق کا مشورہ۔ (۴) شرک کی سزاکا مشورہ۔ (۲) فاروق اعظم کے مشاہرہ اورتعین کا مشورہ۔ (۷) سن جمری کے اجراء کے بارے میں مشورہ۔ (۸) علاقہ نہاوند کی طرف اقدام کرنے میں خروۃ خلیفہ کے بارے میں مشورہ۔ (۹) علاقہ نہاوند کی طرف اقدام کرنے میں خروۃ خلیفہ کے بارے میں مشورہ۔ (۹) علاقہ نہاوند کی طرف اقدام کرنے میں خروۃ خلیفہ کے بارے میں مشورہ۔ (۹) علاقہ نہاوند کی طرف اقدام کرنے میں خلیفہ کا بارے میں مشورہ۔ (۱) مال غنائم کی تقسیم کے بعد بقایا مال کو لیس انداز کرنے کا مشورہ۔ (حوالہ بالا) مینیا بت فارد تی ۔ (۹) مکلاؤم جن کی والدہ سیدہ فاطم شہیں۔ آیا یک لڑکا زیداورا کیک لڑکی رقیہ۔

## وصال عمراورولی عہدی کے لئے اسم علی کرمہاللہ

عمر مکرم کے وصال کالمحہ آلگا، عمر مکرم کے حکم سے اہل رائے لوگوں کا اک گروہ ولی عہدی کے لئے طے ہوا، اس گروہ کو حکم ہوا کہ وہ رائے سے کسی اک کو حاکم اسلام طے کر لے۔ علی کرمہ اللہ اس گروہ کے آ دمی رہے۔

# عمر مكرم كى على كرمه الله كودا دوعطا

عمر مکرم کے عہد کوعمر مکرم کے حکم سے علی کرمہ اللّٰہ کومٹی کا اک عمدہ حصہ ملاوہ حصہ ماء طاہر کا حامل رہااورعلی کرمہ اللّٰہ کے لئے کمائی کا واسطہ ہوا<sup>لے</sup>

علی کرمہ اللہ کے موں سے عمر مکرم کے رسالہ عمال کی مدح سرائی

عر مرم كاوصال موا، اس كواك ردااوڑ هائي گئى على كرمدا للدآئے اوركها:

" عرطرم سے عدہ ہارے آگے اورکوئی کہاں؟ الله کرے، علی کارسالة

اعمال، عمر مكرم كرسالدا عمال كي طرح ہو۔ " على

لحدِ عمر مكرم كے لئے على كرمدالله كى مدد گارى

عر مرم کے وصال کے آگے امور لحد کے لئے علی کرمداللہ دوسرے ہدموں کے ہمراہ

رہے۔

# دورِ عمر کے واسط علی کرمہ اللہ کا کلام

عمر مرم کے دور کے لئے علی کرمداللہ کا کلام ہوا:

'' دورِعمر کے سارے امور کمال عمدہ رہے اور عمر کمرم اک اعلیٰ حاکم رہے۔ واللہ! ہم اس سے دور ہول گے کہ عمر کمرم کے لاگوکر دہ امور محوہوں۔''

## دا ما دِرسول حاکم سوم اورعلی کرمهالله اسروی واسطه

حائم سوم علی کرمہ اللہ کی سگی عمہ مکرمہ کی لڑکی اروی کا لڑکا ہے اور ولد علی کرمہ اللہ کی لڑکی کے حرمہ اللہ کی لڑکی کی عروی حاکم سوم کے لڑکی کی عروی حاکم سوم کے دوسر سے لڑکے کے بیے ہوئی۔

حاتم سوم سيعهد

اہل رائے کی رائے سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے دہرے واما وحاکم اسلام ہوئے ۔اک آ دی کے سواسارے لوگوں سے اول ہمدم علی کرمہ اللہ کا حاکم سوم سے عہد ہوا۔ △

علی کرمہ اللہ، حاکم سوم کے مددگار

اہم امورے لئے علی کرمداللہ سدا جا کم سوم کے مددگار رہے <sup>9</sup> کلام اللہ کے مسئلے کے لئے علی کرمداللہ کالوگوں سے کلام ہوا:

'' لوگو! كلام اللى كے معاملے كے واسطے حاكم سوم راہ حديٰ كار ہروہ اس كے حكم كى روگردى سے دوررہو۔ فلے

محاصرہ کا کم سوم اورعلی کرمہ اللّٰد کا کردار روگردو<sup>ل ک</sup> کا گروہ حاکم سوم کے گھر کامحاصرہ کرکے کھڑ اہوا علی کرمہ اللّٰہ سلّے کے لئے

لے حضرت عثان عُی ۔ ٣ ام عکیم المبیعاء بنت عبد المطلب جو حضرت علی کی پھوپھی تھیں سے حضرت حسین ۔ (سیرت علی، ص:۱۸۲) ہے سکینہ بنت حسین ۔ (ایضاً) کے دنیر بن عثان ، حضرت عثان گالیوتہ ۔ (ایضاً) کے حضرت علی کے عبد اللہ بن عمرو بن عثان ، حضرت عثان گالیوتہ ۔ (ایضاً) کے عبد اللہ بن عمرو بن عثان ، حضرت عثان گالیوتہ ۔ (ایضاً) کے حضرت عبد الرضن بن عوف نے خلافت عثان گااعلان کر کے اول خود بیعت کی اس کے بعد حضرت علی نے ۔ (طبقات ابن سعد، ص: حلام، بخاری شریف، می دے دائیں ہے دائیں ۔ اللہ باغیوں ۔ (میں کے ایک میں سے ملی میں ۔ (ایشاً می ۱۸۹۰) ال باغیوں ۔

ہرطرت سے سائی رہے، گرمحال ہوا کہ روگر دوں کا محاصرہ ٹوٹے ،اس لئے علی کرمہ اللہ کا لڑکوں ا کو عظم ہوا کہ وہ رکھوائی کے لئے حاکم سوم کے گھر آ گے کھڑ ہے ہوں۔ حاکم سوم کی گواہی اور علی کرمہ اللہ کا رقمل

حاکم سوم روگردوں کے جملے سے اللہ کے گھر کوسدھارے،علی کرمہ اللہ کواس کی اطلاع ہوئی، اس لمحے کہا:

''اے اللہ اعلی حاکم سوم کی ہلاکی کے معاطے ہے الگ ہے۔'' اورآ کرلڑکوں کو مارا کہ س طرح کی رکھوالی کی کہ حاکم سوم ہلاک کروئے گئے ۔' حاکم سوم کے امور لحد علی کے حکم سے

حاکم سوم کے وصال کودو تھر سے سواعرصہ ہوا،روگردوں کے ڈرسے لوگ حاکم سوم کے امور لحد سے محروم رہے، مگر علی کرمہ اللہ اصطحاور اس کے حکم سے حاکم سوم کو مٹی دی گئی ہے۔ عہد علوی

حاکم سوم کے وصال کے آگے سہ سحرلوگ حاکم اسلام سے محروم رہے، اس عرصے لوگوں کاعلی کرمدانللہ سے اصرار رہا کہ وہ اہل اسلام کے لئے'' اولوالا مز' ہوں ، مگر علی کرمدانللہ اس سے روگر دواں رہے۔

مال کار ہدموں اور مددگاروں کی رائے سے طوعاً وکرھاً اولولا مری کے لئے آمادہ ہوکر حرم رسول آئے اورلوگوں کاعلی سے عہد ہوائے

#### اول معامله

اولوالا مرہوكرعلى كرمداللہ كے لئے اہم معاملہ وہ رہاكہ وہ حاكم سوم كے مبلكوں

ل حضرات حسنین رضی الله عنها بعض (سیرالصحابه ج:۱،ص:۲۹۸) سی (تاریخ اسلام ، ج:۱،ص:۵۱۵) می (سیرت علی من:۲۲۸،ص:۲۲۹) ۵ و تاکون به من:۲۲۸،ص:۲۲۸) ۵ و تاکون به من:۲۲۸،ص:۲۲۸)

کومعلوم کرکےصلہ دم<sup>ل</sup> کی وصو لی کرے ،مگرمعاملہ اس لئے گراں ہوا کہ حاکم سوم کی گواہی کے لمجے اک حاکم سوم کی گھر والی ہی گواہ ہوئی <del>"</del>

حاکم سوم کی گھروالی سے معلوم ہوا کہ جا کم سوم کی گواہی کے لیمے محمہ ولد ہمدم مکرم اور دو اور لامعلوم آ دمی گھر آئے۔

على كرمدالله كامحرولد بهدم مكرم يصوال بوا:

"ا فحرابهم سے كهوكدوه حاكم سوم كامبلك سي " "

محمر كاردكلام بوا:

"والله! وه حاكم سوم ك كمر كلسا، كرحاكم سوم كاكلام مسموع كرك عارآئى اوروه وبال سے لوثاءاس لئے وہ لاعلم ب كدحاكم سوم كامبلك كس اسم سے موسوم بي؟"

حاکم سوم کی گھروالی محمدولد ہمدم مکرم کے اس کلام کی گواہ ہوئی۔اس طرح حاکم سوم کے مہلک لامعلوم رہے اورعلی کرمہاللہ کے لئے گراں ہوا کہوہ کوئی کاروائی کرے۔ یع عمال و حکام کی معطلی

علی کرمہ اللہ کومعلوم رہا کہ لوگوں کی حاکم سوم سے روگر دی اور حاکم سوم کی ہلاکی کی راہ حاکم سوم کے طے کر دہ عمال کی سوء راہ روی سے ہموار ہوئی ، شاس لئے اولوالا مرہوکرعلی کرمہ اللہ کے علم سے حاکم سوم کے دور کے عی عامل معطل ہوئے اور دوسرے عامل طے کئے گئے۔

ا قصاس بے قاتلوں کے علاوہ اس وقت گھر میں صرف سیدنا عثان غی کی اہلیہ حضرت نائلۃ "بی تھیں ہے حضرت علی نے محمد بن ابی بحر سے بو چھا کہ آیاوہ بھی قاتلین عثان ٹی میں شامل تھا، اس نے انکارکیا، جس کی تائیہ سیدنا عثان غی کی اہلیہ حضرت نائلۃ "نے کی ۔ (سیر الصحاب، ج: ابس: ۲۹۹) میں کیونکہ تحقیق تفشیش کے باوجود بھی قاتلوں کا پیند نہ چلاتھا۔ ہے حضرت علی ہے نزد یک شہادت عثان "کا اصلی سبب عمال کی بے اعتدالیاں تھیں، اس لئے آپ نے تمام عثانی عمال کو معزول کرے ووسرے لوگوں کو مطرکیا۔

سہل کو چکم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے <sup>کے</sup> محرر وحی کئے ملک<sup>4</sup> کا عامل ہوکرا دھررا ہی ہو!

وہ علی کرمہ اللہ کے حکم سے ادھر روال ہوئے ،گرراہ کے اک مر حلے محرر دحی کے سوار آڑے آئے اور اس کوروکا ،اس لئے بہل معمورہ رسول لوٹ آئے اور آکر سارا حال علی کرمہ اللہ سے کہا۔
اس اطلاع کو معموع کر کے علی کرمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ اس کا عہد معرکہ آرائی سے معمور ہوگا ہے علی کرمہ اللہ کے حکم سے محرر دحی کواک مراسلہ ارسال ہوا اس کا ماحاصل اسطر ہے:

"" سارے ہمدموں اور مددگاروں کا ہم سے عہد ہوا ہے ،اس لئے آگر ہم
سے عہد کرواورروگردی سے دورر ہو! روگردی کروگے ،معرکہ آرائی ہوگا۔"
محرر دحی کار دکلام ہوا:

''اے علی!اول حاکم سوم کے مہلکوں سے صلہ کرم وصول کرواس کے اس کے آگے ہماراعبد ہوگا۔''

گرعلی کرمہ اللہ کا اصرار رہا: اول ہم سے عہد کرو!اس کے آگے دادری کے لئے ہم سے کہو!اللہ کے عکم سے حاکم سوم کے مہلکو ں سے صلہ دم لے کر رہوں گا۔ علی کر مہاللہ ،محرروحی کے ہاں

ابل مطالعہ کومعلوم رہے کہ محرروحی اولوالا مری کے ارادے سے دور رہے اوراس کومعلوم رہا کہ علی کرمہ اللہ ہی اولوالا مری کا اہل ہے، مگرعہدعلی سے روگر داں اس لئے رہے کہ اس کا مدعار ہا کہ علی کرمہ اللہ اول حاکم سوم کاصلہ کرم لے۔

الله كاحكم اى طرح رہا كەعلى كرمە الله سے طوعاً وكرھاً كى اموراس طرح كے صادر ہوئے كەلوگ اك اك كر كے على كرمه الله سے روگردان ہوئے ۔ امراول: حاكم سوم كے

اسيدنااميرمعاوية ع كاتب وحي س شام س سراسيرالصحاب،ج:١٩ص:٢٦٩)

مہلک لامعلوم رہے۔ امر دوم: حاکم سوم کے اعداء اور مہلک علی کرمہ اللہ کے عسکر کا حصہ ہوکراس کے مددگار ہوئے۔ امر سوم: حاکم سوم کے طے کر دہ عمال وحکام کی معظلی۔ اس لئے اہم اہم لوگوں کے دل وساوس ہے معمور ہوئے۔

# ہمدم طلحہ و ولدعوام کا کے کاارادہ

ہدم طلحہ وولدعوام علی کرمہ اللہ سے عہد کر کے عمرہ واحرام کی ادائے گی کے لئے سوئے مکہ راہی ہوئے عروس مطہرہ کہ اول ہی سے احرام کی ادائے گی کے لئے مکہ رواں رہی ، اس سے آکر ملے اور سارا حال کہا۔

ہمسائے ملک میں کہ وہ والی کہ وہ وا کم سوم کے دورکواس ملک کا والی رہا اور علی کرمداللہ کے حکم سے معطل ہوا ، وہ ای لیمح مکہ وار دہوا اور مسطورہ لوگوں سے ملا اور اس کی سعی سے مسطورہ لوگ وا کم معطل ہوا ، وہ ای گروہ ہوکر دوسر سے سوم کے صلہ دم کے لئے آ مادہ ہوئے اور دائے آئی کہ سارے لوگ اک گروہ ہوکر دوسر سے اسلامی ملک راہی ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو ہمراہ کر کے اکتھے صلہ دم کے لئے آ مادہ ہوں۔ اس طرح حاکم سوم کے مبلکوں سے صلہ دم کی وصولی مبل ہوگ ۔ اس طرح طے کر کے سارے اوگ عروس مطہرہ کے آئے اور کہا کہ اے اہل اسلام کی ماں! ہمارے ہمراہ اس ملک کے لئے راہی ہوکہ کسی طرح اہل اسلام وہراکراک ہوں اور ہر طرح کی لڑائی سے دور ہوں ۔ جھمراہ ہوگی عروس مطہرہ اصلاح کے ارادہ سے ہمراہ ہوگی

عروس مطہرہ اصلاح احوال کے لئے اس گروہ کی ہمراہی کے لئے آ مادہ ہوئی اوروہ کے اس اسلامی ملک رواں ہوئے۔

لے بیدہ امور تھے کہ ان کی وجہ ہے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آنے گئے تھے۔ (سیرانصحاب، ج: ا،ص: ۲۷۰) ع سیدہ عائش میں کا والی ، یعلیٰ بن امید (خلافت راشدہ،ص: ۲۵) تاریخ اسلام، ج: ۱،ص: ۴۳۰، سیرت سیدناعلی الرتضی،ص: ۲۳۸) می (ایسنا) میں ایسناعلی الرتضی،ص: ۲۳۸) میں (ایسنا)

### اسی ملک کے لئے رحلہ علی کرمہاللہ

علی کرمہ اللہ کواسی حال کی اطلاع ملی ، لوگوں سے کہا کہ آمادہ رہو!ہمارااس ملک

كااراده ہے۔

کئی ہمدم ومددگار آمادہ ہوئے ،اسی طرح روگر دول کاوہ گروہ کہ حاتم سوم کامہلک اور سطی طور سے علی کرمہ اللہ کامددگاراور دراصل عدواسلام رہا،وہ گروہ علی کے ہمراہ ہوا۔

کئی ہمدمول کاعلی سے کلام ہوا کہ وہ اس ارادے سے دوررہے اور معمورہ رسول رہ کرہی اوگوں کو تھم کرے! لوگ معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوں گے۔ مگرعلی کرمہ الله سارے لوگوں کو ہمراہ لے کررواں ہوگئے۔

راہ کے اک مرحلے علی کرمہ اللہ کا لڑ کے آور ہدم عمار کو تھم ہوا کہ وہ والدمویٰ سے ملک راہی ہوں اور کہا کہ وہاں کے لوگوں کو ہماری مدو کے لئے آمادہ کرو!

والدمویٰ کی اس معاملے، رائے اس طرح کی رہی کہلوگ گھروں کے کواڑ لگا کر ہر طرح کیالڑائی ہےا لگ ہوں۔

ولدعلی اور ہمدم عمارا دھرآئے اورلوگوں سے کہا:

''وہ علی کرمہ اللہ کی مدد کے لئے کھڑے ہوں!''

حنی لوگ آ ما دہو گئے۔

ا حضرت عبداللہ بن سلام معمل حضرت علی کی سواری کی باگ پکڑ کرفر مانے گئے، امیر المؤمنین آپ مید بین طبیبہ کی اقامت ترک نہ فرما کیں اگرآپ مدینہ طبیبہ سے باہر چلے گئے تو کوئی مسلمانوں کا خلیفہ مدینہ طبیبہ کی طرف عود نہ کر سکے گا۔ (ایسنا بھی:۲۳۲) اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر نے جو بڑے پایہ کے صحافی اور غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ شریک میں انسار کی طرف سے گزارش کی اور حضرت علی کوروکا کہ دار لئان فہ چھوڑ کر جانا کسی طرح مناسب نہیں۔ (سیر الصحاب، ج: ابھی: ایما) مع حضرت حسن سے ایوموئی اشعری کوفہ کے گورز تھے۔ (سیرت سیدناعلی المرتفی میں: الصحاب، ج: ابھی: ابھی: ۲۵۱)

# عروسمطهره كااكرام

وہاں ہمرم ممارسا مع ہوئے کہ اک آ دی عروس مطہرہ کے لئے مکرہ کا می کررہا ہے۔
اسی لمجے اس کوروکا اور کہا کہ اومر دود! عروس مطہرہ کے لئے مکر وہ کلا می سے دور رہو!
واللہ! عروس مطہرہ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ہردوعالم کی عروس ہے ۔
ولد علی اور ہمدم عمار کوئی دس دس سو کے دس گروہ ہمراہ لے کرعسکر علی کرمہ اللہ سے آ ملے ۔
علی کرمہ اللہ سارے عسکر کے ہمراہ اس ملک کے لئے رواں ہوئے کہ عروس رسول، ہمرم طلحہ، اور ولد عوام آ کر تھہر ہے۔

علی کرمہ اللہ اورعروس رسول کی دلی آس رہی کہ کسی طرح اہل اسلام لڑائی سے دور ہوں اور کسی طرح صلح ہی سے سارامعاملہ طے ہو،اس لئے عسکرعلی سے ولد عمر و مسلح کے ارادہ سے عروس رسول کے آگے آئے اور کہا:

"اے اہل اسلام کی مال! اس ملک س ارادے ہے آئی ہو"؟

عروس رسول كاردكلام جوا:

"اصلاح احوال کے لئے آئی ہوں"۔

اس طرح كامكالمه بمدم طلحه وولدعوام سے بوال ولدعمر وكا كلام بوا:

''اگرارادہ اصلاح احوال کا ہے، وہ ای طرح سہل ہوگا کہ علی کرمہ اللہ ہے۔ عبد کرلو! سارے لوگ لڑائی ہے دور ہوں گے''۔

اس كلام سے عروس مطہرہ ہدم طلحہ، ولدعوام، عبدعلی كے لئے آمادہ ہوگئے ك

الی واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائش صدیقہ "اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور اللہ عین کے دل کس قدرصاف تھے۔ یہ ساڑھے نو ہزار آ دی کو فیے ہے چل کر حضرت علی کے لئنگر میں شامل ہوگئے۔ (سیر الصحاب، ج:ام ص: ۲۵۲) میں جدورت قدیما عین عمروائیمی صحابی رسول (سیرت علی میں: ۲۵۰) میں (ابینا ص: ۲۵۱) میں افہام تفہیم کے اس بیان کے بعد حضرت طحی حضرت زیر گاورسیدہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا: اصب و احسنت فاد جع المنا کے اور بہتر چیز بیان کی ہے، ہم لوگ اس بات پر آمادہ ہیں۔ (ابیناً)

لوگوں کواس کی اطلاع ہوئی ،سارے ابل اسلام اس سے سرور ہوئے۔ روگر دول مکا رول کی مکروہ کا روائی

روگر دوں اور حاکم سوم کے مہلکو ں کواس اطلاع سے اک دھکالگا اورڈ رے کہ اگر صلح ہوگئی ،سارے کے سارے ہلاک ہوں گے۔

اس لئے طے ہوا کہ اُس لمحے کہ سارے لوگ سورہے ہوں گے ، ہمارے آ دمی ہر دو عسکر کے لئے حملہ آ ور ہوں گے ، ہمارے آ دمی ہر دو عسکر ح ہوا کہ سر کھمل حملہ آ ور ہوں گے ، اس طرح لڑائی کا سلسلہ ہو گا اور اٹھ کر دو سرے عسکر کے لئے حملہ آ ور ہوا ، ہوا کہ سرکے وگر دوس کے سکر کے لئے حملہ آ ور ہوا ، ہراک عسکر کولگا کہ دوسر اعسکر دھوکہ دی کی راہ لگ کر حملہ آ ور ہوا ہے ، اس لئے اک دوسرے سے معرکہ آ راء ہوگئے ہے۔

عروس رسول کے لئے اک سواری او ہے کی ڈولی سے مرصع کی گئی ،عروس رسول اس سواری کی سوار ہوئی ، اسی لئے اس معرکہ کا اسم''سواری والا معرکہ'' ہوائ<sup>سے</sup> عروس رسول کی سعی رہی کہ لوگ لڑائی سے دور ہول ، اسی طرح علی کرمہ اللہ ساعی رہے کی کس طرح لڑائی ر کے ، مگرروگر دول ، مکارول کی سعی کا مگار ہوئی اورلڑائی کی آگ سلگ آٹھی ہے۔

#### سواري والامعركيه

اس سے اول کہ معرکہ عام ہو علی کرمہ اللہ آگے آئے اور ولدعوام سے کہا:

"اے ولدعوام! معلوم ہے کہ اک سحررسول الله صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم
کااس سے کلام ہوا: اے ولدعوام! علی سے دلی لگاؤہ ہے؟ رد کلام ہوا:
ہاں! رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا: اے ولدعوام! اک
سحرآئے گی کہ راہ ھدی سے ہے کرعلی ہے لا وگئے '۔

ا (سیرت علی من: ۴۵ ۲٬۲۵۳ میرالصحاب، ج: ۱، من: ۴۷ متاریخ اسلام، ج: ۱، من: ۴۵۵ مفلافت راشده من: ۱۸۱) ۲ مهودج سیر چنگ جمل ، جمل عرکی میں اونٹ کو کہتے ہیں یم پر خلافت راشده ، من: ۱۸۱)

ولدعوام كاكلام بوا:

" الله الم كواسي لمح معلوم بواي "\_ علی كرمه الله كاس كلام سے ولدعوام لزائی سے الگ ہو گئے اور لڑ كے سے كہا:

'' اے لڑکے !ہمدم علی، راہ حد کی کار ہروہے ،اس لئے لڑائی ہے الگ

گروہ وصول کلام ہے دورر ہا،اس حال کامطالعہ کرکے ہمدم طلحہ کا ارا دہ ہوا کہ وہ اُڑائی ہے الگ ہو، گرعسکرعلی ہے کسی مردود کاسم آلود ہم جمدم طلحہ کولگا،اس ہے وہ داراسلام کوراہی ہوئے <sup>کے</sup> (ہم ساروں کااللہ ما لک ہےاور ہرآ دمی اس کے ہاں لوٹے گا ) <sup>عب</sup>

اس کے آ گے معرکہ عام کا سلسلہ ہوا۔

عروس رسول کی سواری کی رکھوالی کے لئے صد ہاصدلوگ کٹ مرے علی کرمہاللہ کومسوس ہوا کہ اگر عروس رسول کی سواری کھڑی رہے گی ،اٹرائی کا سلسلہ اس طرح رہے گا ،اس لئے اک آ دمی کو ملکے سے کہا:

''عروس رسول کی سواری کوگھائل کر کے گراد و! کہ لڑائی رکے۔ وہ آ دمی اٹھااور حسام علے کر حملہ آور ہوا،اس حملے ہے وہ سواری گھائل ہوکر گری اور معالزائی رک گئی اور سکرعلی کامگار ہوا۔ محدولدحا کم اول کو جمدم علی کا حکم جواکہ والدہ کی اٹری سیکواک عمدہ اورالگ محل لے کرراہی ہواور عسكر كوتكم ہوا:

> " ووسر ع سكر كاكوئي آ دمي دورر باجو،اس كى بلاكى سے دوررجو! گھائل لوگوں کی ہلا کی ہے دورر ہواور اموال کا مگاری <sup>تھی</sup>ہے دورر ہو!'' اورآ گے آ کرعروس رسول سے احوال معلوم گئے کے

ا رسیرالصحابہ ج: اجس:۳۷ ۳۲ ۲) به انسالیله و اناالیه و اجعون کامفہوم ہے سی اشارہ کیا یا بگوار ہیں جہن یعنی سیدہ صديقة هـ هي مال ننيمت - لإمزاج يرى كي -

## عروس رسول كااكرام

علی کرمہ اللہ، سلام کر کے عروس رسول کے آگے آئے ،اک آ دمی سے اطلاع ملی کہ دوآ دمی عروس رسول کوگا لی دے کر کر و جملی کے عامل ہوئے۔

علی کرمہ اللہ کا اس کم سے عمر وکو تھم ہوا کہ ہر دوکولا ؤاورکوڑے لگا کراسلامی حدکممل کر د ادر کھڑے ہوکرلوگوں سے کہا:

''لوگو! عروس رسول اس طرح اکرام والی ہے کداڑ ائی سے اول رہی ۔'ع<sup>ل</sup>

عروس رسول کا ارادہ ہوا کہ سوئے معمورہ رسول راہی ہو، اس کھے عروس رسول کوغلی کرمہ اللہ سے حدسواا کرام ملا، سواری عطا ہوئی ۔

عروس رسول ، ولدام محمد کے ہمراہ ، معمورہ رسول کورواں ہوئی اورعلی کرمہ اللہ عروس رسول کی سواری کے ہمراہ اکرام کے واسطے کئی کوس آئے اور دارالسلام کے سرداروں کے گھم ہوا کہ وہ عروس رسول کی سواری کے ہمراہ رواں ہوں سے

اس كمع وس رسول كا كلام بوا:

'' اے لڑکو!علی کی حسد سے دور ہول۔ ہماری لڑائی لاعلمی سے ہوئی ، اس سے اول ہم اک دوسرے کی حسد سے سدا دور رہے''۔

على كرمه الله كا كلام موا:

" ہاں ای طرح ہے اور کہا: عروس رسول رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کی گھروالی اور جاری ماں ہے اور کرمہ ہے۔ " جے

اس کے آگے علی کرمہ اللہ اس ملک کورواں ہوگئے کہ وہ علی کے لئے دارالا مارہ رہا میں وہاں کے لوگوں کا ارادہ ہوا کہ علی کرمہ اللہ اک اعلیٰ واولی محل آکر تھر ہے ، مگر علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا کہ

اِ (سیرت سیدناعلی الرتضی می ۲۷۵) معزت حسن ، حضرت حسین رضی الله عنهما سیر (سیرت علی مین ۲۷۰) می (سیرانسحابه، ج: ۱، مین ۲۷۵) پیرچشزت علی دارالخلاف کوفیاوث آئے۔ عمر مرم کے لئے سدااس طرح کے کل مروہ رہے، اس لئے علی اس طرح کے کل ہے دوررہے گا۔ اس لئے اللہ کے گھرسے ملے ہوئے اک عام مے کل آ کر تھبرے کے اور تماداسلام کی ادائے گی کی اورلوگوں ہے ہم کلام ہوکر کہا:

''لوگو!راہ حدیٰ کے رہرو رہو! مکروہ ملی ہے دوررہو۔''

اوراس ملک کےلوگوں کی مدح سرائی کی۔

اورساری عمراسی ملک کودارالا مارہ کر کے رہے اورملکی امور کی عمدگی کے لئے سرگرم ہوئے۔
اردگرد کے ملکوں کے امورمکمل کر کے علی کرمہ اللہ کاارادہ ہوا کہ محررہ جی اوراس کے ملک کے
لوگوں کوعہد کا کہہ،اس کئے محررہ جی کوسلے اورعہد کا کہا محررہ جی کا ردکلام ہوا کہ اول حاکم سوم کے
مہلکوں سے صلہ دم لوکرہ!اس کے آگے ہماراعہد ہوگا ،اس کے علاوہ ہم ہرطرح کے عہدسے
دورہوں گے۔

#### سوئےمعرکہ گاہ

اس اطلاع کومسموع کر سے علی کرمہ اللّٰہ بمحرر وتی کے ملک کا ارادہ کر کے ایٹھے اور دس دس سو کے اس گروہ ہم راہ لے کرادھر راہی ہوئے اور ماء طاہر سے معموراک محل آ کرتھہرے <sup>کے</sup> محرروقی کواس کی اطلاع ہوئی وہ اک عسکر طرار کے ہمراہ ملکی سرحد آ لگے۔

ا سجان الله اسدناعلی کرم الله وجهد کواتباع عمر فاروق کی کس قدرایتمام تھا۔ (از متولف) سیابل کوفہ نے قصرا مارت میں مہمان نوازی کا ابتمام کیا بگرآپ نے میدان میں قیام فرمایا۔ (سیرانسخاب بی بیابی سیم کسکر پرفدامہ بن مجلان عبدالله بن عباس کو بھرہ کی ولایت سپر دکی ، مدائن پر بیزید بن قیس ،اصفہان پرفحہ بن سیم ،کسکر پرفدامہ بن مجلان از دی ،جستان پر ربعی بن کاس اور تمام خراسان پر فلید بن کاس کو مامور کر کے بھیجا۔ (سیرانسخاب، ج: ایس ۲۷۲) ہے کا تب وجی سیدنامعا و بیرض اللہ عند سیل اس خرار سے حضرت علی اپنے عساکر سمیت ارض شام کی طرف رواند ہوئے اور دریائے فرات کے قرب و والجمتہ ایس دھیں قیام فرمایا۔ (سیرت علی میں ۱۳۰۹)

### مدعائے علی ومحرروحی (الله بردوے مرور ہوا)

معائے علی کرمہ اللہ اس طرح رہا: مددگاروں، ہمدموں کاعلی سے عہد ہواہے، اس لئے عائدہے کہ محرروحی اوراس کے ملک کے لوگوں کا عہد ہو، اس کے آگے وہ داوری کے لئے ہمارے آگے وارد ہوں۔اس طرح اللہ کے تھم سے حاکم سوم کے مہلکوں سے صله وم کی وصولی سہل ہوگی۔

گرمحرردی کامدعار ہا:اول صلدم وصول ہو،اس کے آگے عہد ہوگا۔ اہل اسلام سے معرکہ دوم

عسرعلی کرمدا لله، محرروحی (الله اس ہے مسرور ہوا) کے ملک کی سرحد طے کر کے ادھروار دہوا۔

ادھرمحرروحی (اللہ اس سے مسرورہوا) کے عسکر سے والد دعور سلمی آگے ہوئے اور معرکہ آراء ہوکر عسکر علی کرمہ اللہ کوروکا سے حکمل ہوئی ،عسکر علی کے لئے کمک آگئی۔ اس حال کا مطالعہ کرکے والد دعورادھر سے ہٹ گئے اور سارے احوال کی اطلاع محرروحی کودی ،محرروحی کے حکم سے معرکہ گاہ طے ہوا۔

محرروحی کاعسکرادھررواں ہوا اور وہاں کے گھاٹ کا مالک ہوا اس طرح عسکرعلی کرمہ اللہ ماء طاہر سے محروم ہواادھرحصول ماء کے لئے معرکہ آرائی ہوئی، عسکرعلی حاوی ہوکر گھاٹ کا مالک ہوا۔

علی کرمہ اللہ کا تھم ہوا کہ ہر دوسکر ماء طاہر سے مالا مال ہوں گے اور اس سے دور رہوکہ کسی کو ماء طاہر کی وصولی سے محروم کر آج!

# صلح کے لئے علی کرمہاللہ کی اک اور سعی

علی کرمہ اللہ کے علم سے ملے کی اک اور سعی کی گئی دلد عمر آد کو علم ہوا کہ دوآ دمی ہمراہ لے کرادھر راہی ہواور سلے کی سعی کرو! وہ گئے مگر محروم لوٹے۔

ہردوعسا کر کے اہل علم لوگ ساعی رہے کہ اہل اسلام لڑائی ہے دورہوں اس لئے سہ ماہ کاعرصہ ہوا کہ لڑائی رکی رہی، مگرسہ ماہ کے آگے لڑائی کاسلسلہ ہوااور مسلسل رہا کہ ماہ حرام کی کی آگے دوئی اور ماہ حرام کے واسطے ہردوعسکر لڑائی ہے الگ رہے۔

ماہ حرام مکمل ہوا، دہرا کراڑائی کاسلسلہ ہوا کہ صدبالوگ مارے گئے اورصد ہالڑ کے والد کے سائے سے عروم ہوئے ،گرہر دوعسکراک دوسرے کے آگے ڈیے رہے۔

اس حال کا مطالعہ کر کے علی کرمہ اللہ کالوگوں سے اس طرح کا کلام ہوا کہ لوگوں کا حوصلہ اور سواہواور وہ عسکرمحرروحی ہے اس طرح معرکہ آراء ہوئے کہ اس عسکر کے کئی سور ما ڈرکردوڑے۔

علی کرمداللہ کے ہمراہی ہدم عمارای معرکے اللہ کے گھر کوسدھارے۔اس سحو عسرعلی حاوی رہا۔ اک ہمدم رسول<sup>ع</sup> ہمراہی علی کا معاملہ

معرکے کے لیجے اک ہمرم رسول، ہمرائی علی کا الگ ہی معاملدر ہا، وہ اس طرح کہ
اس کامعمول رہا کہ لڑائی اور تماداسلام کے لیجے علی کرمہ اللہ کے ہمراہی رہے اور طعام کے لیجے
محرروحی کے مطعم آ کر طعام سے مالا مال ہوئے ۔کسی کاسوال ہوا: کس طرح کے آ دمی ہو؟ کہ
لڑائی اور تماداسلام کے لیجے علی کرمہ اللہ کے ہمراہی رہے اور طعام کے لیجے محرروحی کے؟
کہا: عماداسلام علی کرمہ اللہ کی عمدہ ہے اور وہی جاکم اسلام ہے۔اس لئے لڑائی اور تماداسلام کے

ا حضرت بشیر بن عمر و بن حصن انصاری برسعید بن قبس بهدانی اورشیث بن ربعی کوسلح کیلئے بھیجا۔ (ایصاً) ع و دمهید جس میں لؤ ائی حرام ہے بعنی محرالحرام ۔ (تاریخ اسلام ، ج:ا ہص :۴۷ ) سع حضرت ابو ہر رہڑ۔

لیح اس کی ہمراہی کامعمول ہے ،گرطعام محرروتی کے ہاں کاعدہ ہے ،اس لئے طعام کے لیح ادھرآ مدکامعمول ہے۔اس کلام کومسموع کر مے محرروتی کمال مسکرائے یا۔

دوخکمو لیک کا مسئلہ

اس معرے محرروتی کے عسکر کے حدسے سوالوگ کام آئے ،اس لئے محرروتی کے عسکرے دائے آئی کہ سی طرح لڑ ائی رکے۔

اس لئے عمروولدعاص کی رائے سے لوگ کلام البی اٹھا کرلائے اور کہا کہ ہم کوکلام البی کا تھم وصول ہوگا۔

اس طرح لڑائی رکی اور طے ہوا کہ ہر دو حسکر ہے اک آک آ دمی حکم ہوگا اور دوسواور دوسولوگ اس کے ہمراہی ہوں گے۔ حکموں کی رائے سے مسئلہ حل ہوگا اور حکموں کا ہر حکم سارے لوگوں کو وصول ہوگا۔

اس لئے طے ہوا کے مسکرعلی سے والدمویٰ حکم ہول گے اور محروق کے مسکرے عمر وولد عاص حکم ہول گے اور محروق کے مسکرے عمر وولد عاص حکم ہول گے اور صدور حکم کے لئے دومہ کامحل طے ہوا ہے۔

# "الحكم لله" كاصدا

سارے احوال کا مطالعہ کر کے عسکرعلی سے اک گروہ اس دو حکموں والی رائے سے روگراں ہوا کہ وہ رائے ،کلام اللہ سے عکرارہی ہے،اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے:

\* حکم اک اللہ بی کے لئے ہے ' ہے۔

اس طرح کہہ کروہ گروہ کہ اس کا عدد دس دس سو کے دس اور دورسا لے رہا جسکر علی سے الگ ہوا اور مروراء آ کرتھ ہرا۔

ل (سيرت خلفائ راشدين، ص: ٢٥٢) ع تحكيم حكمين - سلط جواكه دومة الجندل آكر حكمين ابنافيسله سنائيس كي - (سيرت على المرتضيُّ من ٣١٨) عي فارجي هي سياس آيت كامفهوم ب-ان الحكم الالله: (يوسف: ٣٠)

ہردوعسکر حکموں کو طے کر کے گھروں کولوٹ گئے، مگرعسکرعلی دوٹکٹرے ہوااورمحروحی کاعسکراسی طرح رہا۔

اس طرح کئی ماہ ہوگئے کہ حکموں کے حکم کالمحہ آلگا،اس لئے ہردوحکم اورصد ہالوگ طے کردہ کل'' دومہ'' آگئے۔

محرردحی (اللہ اس ہے مسرور ہو) کئی لوگوں کے ہمراہ ادھرآئے مگر علی کرمہ اللہ'' دومہ' آ مدسے دورر ہے اور ہمدم رسول لولد عم کو حکم ہوا کہ وہ دومہ راہی ہواور سارے احوال کی اطلاع لائے۔

مّال کار ہر دوخکم انتھے ہوئے اور ہر دوکی رائے ہوئی کہ علی کرمہ اللّٰہ اورمحرروحی (اللّٰہ اس سے مسرور ہو) ہر دوکو عطل کر کے اولوالا مری کا معاملہ اہل اسلام کی رائے سے حل ہواور اہل اسلام کا حاکم کوئی اور آ دمی ہو۔

کی علاء سے مروی ہے کہ والدمویٰ کی رائے ہوئی کہ عمر کمرم کالڑ کا <sup>س</sup>ے اکم اسلام ہواور عمر وولد عاص کی رائے ہوئی کہ اس کالڑ کا <sup>سی</sup>والی ہو کہ وہ علم عمل کے عالی عہدے کا حامل ہے۔

والدموی کا کلام ہوا کہ ہاں معاملہ اس طرح ہے، مگروہ اہل اسلام سے لڑائی کے واسطے محرروحی کاہمرا ہی رہاہے، اس لئے محال ہے کہ وہ حاکم اسلام ہو۔

دوسرے کئی علماء سے اس طرح مروی ہے کہ عمر وولدعاص کی رائے ہوئی کہ محرروحی حاکم اسلام ہو، مگر والدمویٰ اس سے دورائے ہوکراس رائے کورد کرگئے۔

مَال كار بردوخُكُم محروم رہے كماك رائ اكتھے ہوں ،اس لئے اس وہ مسلمادھورار با

لے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا۔ (سیرت سیدناعلی الرتضیٰ ،ص:۳۲۱) عبداللہ بن عمرؓ۔ (ایضاً ص:۳۲۲) میں حضرت عمر و بن العاص کی رائے اپنے لڑکے عبداللہ بن غمروؓ کو والی بنانے کی ہوئی حضرت الومویؓ نے فرمایا کہ وہ آ دمی تو صادق اور سیح میں مگر آپٹے نے اپنے فرزندکوان فتن میں ملوث کردیا ہے۔ (سیرت علی ،ص:۳۲۲)

اور ہر دو حکم دوسرے سے الگ ہوئے۔

اس کے آگے محرروقی کے لوگوں کامحرروقی سے اولوالا مری کا عہد ہوا، حالاں کے اس سے اول لوگ اس طرح کے عہد سے دور ہے۔

اس طرح اعداءاسلام کی سعی کامگارہوئی اورابل اسلام کی ٹکڑے ہوگئے۔ مراسلے ملی کرمہ اللہ

اس کے آگے علی کرمہ اللہ کااک کھلا ہوا مراسلہ ممالک محروسہ کے عمال کے لئے ارسال ہوا۔ لکھا:

"معلوم رہے کہ ہماری محرروقی سے لڑائی ہوئی، حالال کہ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارااللہ، رسول، اسلام اک ہی ہے۔ ہراک مسلم ہے اور اسلام کی روسے کوئی کسی سے آگے کہال؟ ہاں! حاکم سوم کی گواہی کے مسئلے کے لئے ہم دورائے ہوئے، مگرہم حاکم سوم کی ہلاکی سے الگ ہی رہے ہے۔ "

محرر وحی کا کلام (اللهاس سے سرور موا)

محرروحی اورعلی کرمداللہ کے دل اک دوسرے کے حسدے طاہررہے،اس لئے اہل

آجکیم کے موقع پرمو رخین اوران کے بعض روا ہ نے جوتجیری اختیاری ہیں، وہ حقائق وہ اقعات کے خلاف ہیں، کوئکہ
ان ہیں حضرت ابوموی اشعری کے متعلق بیتا تر دیاجا تا ہے کہ وہ معاملات میں ظاہر بین تضے اور سیاسی بصیرت کے حامل
نہیں سے نیز وہ معاملہ بنی میں زیر کے نہیں سے اور کئی موز عین حضرت ہم وہ لدعاص کو واقعہ ھذا میں خدا ہا اور مکار شخص کی
صورت میں پیش کرتے ہیں ہے سب بیان کرنے والوں کی اپنی فتیج تعبیری ہیں ہے روایات کی صورت میں سیح
نہیں ۔ (سیرت علی ، از مولا نامحہ نافع مدظلہ) تا حضرت علی کے اس خطے سے واضح ہوگیا کہ اہل صفین وحضرت علی اختیا نے ایک خطاف کی دونوں جماعتیں مسلمان ومومن تھیں، دونوں کی دعوت
کا اختلاف مذہبی نہ تھا، بلکہ دونوں جماعتوں کا نہ ہب ایک تھا، دونوں جماعتیں مسلمان ومومن تھیں، دونوں کی دعوت
و بنی ایک تھی، تقدریت ایمانی میں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے فائق نہیں تھا، دونوں کا ال ایمان سے ، صرف

اسلام کے اس معرکے کے لیمح حاکم روم کاارادہ ہوا کہ وہ اسلامی ملکوں کے لئے حملہ آورہو، محرروتی کواس کی اطلاع ہوئی اس کیسے اس کولکھا کہاورومی مردود! اسلامی ملکوں کے حملے کے اراد سے سے دورہی رہ! اگراس طرح کاارادہ ہوا، واللہ! ہماری اولا دعم سے ملح ہوگی اورہم مل کرروم حملہ آورہوں گے کہ گھر سے محروم ہوگے اس سے حاکم روم ڈرااوروہ مکروہ اراد سے سے دور ہا۔

"الحكم لله"والولَّ كامعامله

آ گے کامی گئی سطور سے معلوم ہوا کہ مسئلہ حکم سے روگرال ہوکر عسر علی سے اک گروہ اللہ اللہ اللہ ہوا اور حروراء آ کر تھہرا ، علی کر مداللہ سائی ہوئے کہ وہ گروہ کسی طرح راہ حدیٰ گئے ، اس لئے علی کرمہ اللہ کا ولد عم کو حکم ہوا کہ اس گروہ سے ملواوراس کوراہ حدیٰ کی رہروی کا کہو!

وہ اس حکم کے عامل ہوئے۔اس گروہ کے معمولی لوگ راہ حدیٰ لگے، مگر کئی لوگ محروم ہی رہے۔

# عمده کلمه کھوٹی مراق<sup>س</sup>

اک تحملی کرمداللہ لوگوں کے آگے اللہ کی حمد کے لئے کھڑے ہوئے کہ "المحکم لله" والوں کا اک آ دمی کھڑ اجوااور کہا:

''اے علی! اللہ کا کلام ہے:'' تھم اللہ ہی کے لئے ہے' ' می اورلوگوں کو فکم کر کے کلام الہی سے روگرداں ہوئے ہوئے اور لکر ''السحہ للّہ انہی سے صدالگائی علی کرمداللہ کاردکلام ہوا:''کلمہ عمدہ ہے مگر مراد کھوٹی ہے''۔

[(سيرت على من ٣٣٥) م فوارج مع كلمة حق اريدبه الباطل ع ان الحكم الالله: (يوسف: ٣٠)

"المحكم لله" والول على كرمدالله كامعالمداولاً بلكاربا،اسساس كروه كوحوصله ملااوروه صد المحكم لله "المحكم لله " ملااوروه صد سواكروه كامول كے عامل ہوئے على كرمدالله كواطلاع ملى كه "المحكم لله " والول كاكروه لوث ماركى راه لگا ہے اور اسلامى محارم كوطلال كتے ہوئے ہے،اس لي على كرمدالله كاس گروه سے لڑائى كاراده ہوا۔

# معركهآ رائي سےاول

علی کرمہ اللہ ساعی رہے کہ وہ گروہ لڑائی سے الگ رہ کرہی راہ صدیٰ گئے، اس کئے ولد سعلہ اوراک دوسرے مددگارکو تھم ہوا:

'' دہراکراس گروہ سے ملواور ہرطرح سے سعی کردکہ وہ گروہ راہ حدیٰ کار ہروہو''۔

وہ گئے اوراس گروہ کے سرکردہ لوگوں سے ملے، مگراس گروہ کے دلول کومبر لگی رہی ،اس لئے ہردو مدد گارسوئے علی کرمہ اللہ لوٹ آئے ہے

## "الحكم لله"والول سےمعركه

علی کرمداللہ کی سعی رہی کہ لوگ اڑائی ہے دورہی ہوں ،اس لئے علی کرمداللہ کے حکم سے اک آ دمی علم اٹھا کر کھڑا ہوا اور علی کرمداللہ کا کلام ہوا:

"بروه آدی که "الحکم لله" والول سے الگ ہوکراس علم کے گردآئے گا، بلاکی سے معصوم رہے گا، اس طرح وہ آدمی کہ کسی دوسرے ملک کی راہ لے گا، معصوم رہے گا"۔

اورغسكرييے كہا:

" جملے سے رکے رہوا ہاں! اس لیح کہ "الحکم لله"والوں کا حملہ ہو، حملہ کردو!" اس لئے اول "الحکم للّه" والوں کا حملہ ہوا، اس کے آگے معرکہ عام ہوا، اس گروہ کے

إقيس بن سعد بن عباده ابوايوب الصاريٌّ \_٢ٍ (سيرت على المرتضى مِس: • ٠٠٠ )

عدے سوالوگ مارے گئے ،کئی دوڑ لگا گئے ۔

### لوگوں کا وسوسہا وراس کاحل

عسرعلی کے ٹی لوگوں کے دل اس وسوسے سے معمور ہوئے کہ ''المحکم لملہ ہوئی ،اس لمح کھڑ ہے ہوکر کہا:
والوں کی ہلاکی روا ہے کہ لا روا ہ اس کی اطلاع علی کر مداللہ کو ہوئی ،اس لمح کھڑ ہے ہوکر کہا:
''رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہے: لوگوں کا اک گروہ ،اسلام سے اس طرح الگ ہوگا کہ ہم ، کمال سے اوروہ گروہ ،اسلام سے روگر دال ہی رہے گا،اس گروہ کا اک آ دمی اس طرح کا ہوگا کہ اس کے دودھ مادام کے دودھ کی طرح اضے ہوئے ہول گے اوراس کے گردا گردا کہ کم آٹھ کا لے کا لے اعلام سیموں گی'۔

علی کرمداللہ کا تھم ہوا کہ اس آ دمی کوٹٹولو!اس کوٹٹولا۔وہٹر دوں سے اٹا ہوا اوراس کے گئے گمال کئی ہوئی ملی۔ اس کا مطالعہ کر کے علی کرمہ اللہ مسرور ہوئے اورا للہ کے اسم کی صدا نگا کر کہا:

''انٹداوراس کے رسول کا کہا،سدا کھرار ہا'' مککی ا مور

آ گے کھی گئی سطور سے معلوم ہوا کے علی کرمداللہ عاکم ہوئے اوراس کے حکم سے عاکم سوم کے طے کردہ کئی عمال معطل ہوئے ،اسی لئے والی مصرولد والد سرح معطل ہوئے اور علی کرمد اللہ کا ارادہ اللہ کے حکم سے ولد سعد والی مصر ہوئے ، مگر کئی عوامل اس طرح کے ہوئے کہ علی کرمداللہ کا ارادہ ہوا کہ ہدم سعد کو معطل کر کے والی مصر مجمد ولد حاکم اول کو طے کر ہے، اس لئے حکم علی سے اک محد و دعرصہ والی مصر ہوئے مرکم محد و دعرصہ والی مصر ہوئے مرکم محد و دعرصہ والی مصر ہوئے ،مگر کم اور حمد ولد حاکم اول ،والی مصر ہوئے ،مگر کم این سے ان میں ان کے مقول ہونے کی وجہ سے شبہ پیدا ہواتو حضرت علی نے نبی اکر م کا فرمان نقل ایس سے دیں ہوئی ہے (ایسنا) کیا۔ (سرت علی میں: ۴ میں بن سعد ہوئے ہے (ایسنا) کیا۔ (سرت علی میں: ۴ میں بن سعد ہوئے ہے (ایسنا)

عمری کی روسے ملکی امورسے لاعلم رہے اور محروم رہے کہ اہل مصرکے لئے ملکی امور کو حکم کرسکے۔ اس حال کی اطلاع علی کرمہ اللّٰہ کو ہوئی اسی لمجے ما لکٹ کو حکم ہوا: ''محمد ولد حاکم اول کی مدو کے لئے راہی ہو''!

وہ مصرکے اراد ہے سے رواں ہوئے ،گرراہ کے اک مرحلے اس کالمحیموعود آلگا اوروہ راہی ملک عدم ہوئے ۔ عدم ہوئے۔

> محرروحی کواس حال کی اطلاع ملی ،عمر و ولد عاص کومصر کی حمله آوری کا حکم دے کرکہا: ''اےعمر و!اللہ کے ڈرو، ہمدر دی اور حوصلہ وری کے عامل رہو''!

وہ مصرآئے اور مجد ولد حاکم اول کے عسکر سے معرکہ آراء ہوئے ۔ مجد ولد حاکم اول اس معرکے ہلاک ہوئے ۔ اس کے امداد سے محروم رہے ہلاک ہوئے اس کی امداد سے محروم رہے اور اس طرح عمر وولد عاص مصرکے عامل ہوگئے۔

کسروی روگردوں سے معرکے

اس عرصے ملک کر ماں اور اس سے ملے ہوئے ملک کے لوگ روگر دہوئے اور مال صلح کی ادائے گی سے مکر گئے۔

#### على كرمداللد كے تھم سے اك عمدہ رائے والے سالا راک گروہ كے ہمراہ ادھرراہى

ا بالک، اشترائتی ہے بہاں پرموز خین (طبری وغیرهم) نے الاشترائتی کے انقال کے اسباب بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: حضرت امیر معاویہ نے ان کی موت کی خاطر حیلہ گری کی تھی اور الاشتر کوشہد کا شربت بلانے والے شخص کو انعامات کے وعدے دے کر زبردیے پر مامور کیا تھا، پھراس نے اشتر کوسموم شربت بلا کر ہلاک کرویا، اس واقعے کے متعلق حافظ ابن کشر قرماتے ہیں کہ فسے ہدانہ طوریعنی بیواقعہ قابل تا مل ہاور اس کی صحت میں شک وشبہ کے متعلق حافظ ابن کشر قرماتے ہیں کہ فسے ہدانہ طوریعنی بیواقعہ قابل تا مل ہاور اس کی صحت میں شک وشبہ ہے۔ (سیرت علی بھی جن کے ساتھ معارضہ میں متقول ہوئے تھے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی میت کو گدھے کی کھال میں لیبیٹ کرجلاد یا تھا بیسب حضرت معاویہ پر الزام تر اش ہے اور داستان کو بولناک بنانے کی سع ہاور ان کے حق میں تنظم اور نظرت نشر کرنے کی تدبیریں ہیں۔ (ایسنا) ہم مجمی

ہوئے اورمعرکہ آ رائی کرکے ادھرکے لوگوں کو تکوم کر آئے اورعلی کرمہ اللہ کا کسروی لوگوں سے اس طرح عمدہ سلوک رہا کہ سارے کسروی لوگ علی کرمہ اللہ کے دلدادہ ہوئے۔

عہد علی کرمہ اللہ کا سارا حصہ اسی طرح کی اٹر ائی سے اٹا رہااورا گلے ملکوں کی کامگاری معمولی رہی۔ معمولی رہی۔

#### مكها ورمعمور ةرسول

آ گے لکھی گئی سطور سے معلوم ہوا کہ اولوالا مرہوکرعلی کر مہ اللہ معمورہ رسول کووداع کر کے اک دوسر سے ملک اورسدااس ملک کودارالا مارہ کر کے رہے،اس لئے معمورہ رسول حاکم اسلام سے محروم ہوا۔

ادھرمحرروحی کئی امصارومما لک کے مالک ہوگئے اس لئے محرروی کے حکم سے ولدارطاط آک عسکر کے ہمراہ مکہاورمعمور ہُرسول کی کامگاری کے لئے ادھروارد ہوا۔

ادھر کے لوگ ہرطرح کی معرکہ آرائی ہے دورر ہے،اس لئے ولدارطاط معرکہ آرائی کے علاوہ ہی مکہ مرمہ اور معمور ۂ رسول کا مالک ہوا اورلوگوں ہے محرروحی کے لئے عہد لے کرآگے ہمسائے ملک کے لئے راہی ہوا۔

ہمائے ملک آ کرمعمولی معرک آرائی ہے ہی اس ملک کا مالک ہوا۔

اس طرح اک اک کرے علی کرمہ اللہ کئی ملکوں سے محروم ہوئے۔اس کا اصل محرک عسرعلی کی ہٹ دھری اور تھم علی ہے روگر دی رہا۔

ا جینا نچے سیتان اور کا مل کی ست میں بعض عرب خود مختار ہو گئے تھے ،ان کو قابو میں کرئے آگے قدم بڑھایا۔اور ۳۸ ہ میں بعض مسلمانوں کو بحری رائے سے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی اس وقت کو کن بمبئی کاعلاقہ سندھ میں شامل تھا،مسلمان رضا کارسپاہیوں نے سب سے پہلے اس عہد میں کو کن پرحملہ کیا۔ (سیرانصحابہ، ج:۱،ص:۲۹۱) میں کوف۔ سے (بسرین ارطاط، تاریخ اسلام، ج:۱،مس،۵۰)

## علی کرمہاللّٰد دوملکولؑ کے اولوالا مر

اس طرح علی کرمہ اللہ دوملکوں کے صاکم رہ گئے۔ گوکہ محرر وحی اک اک کر کے کئی ملکوں کے ماکم کہ علی کے معروہ سداعلی کرمہ اللہ کی ہمسری کے دعوے سے دورر ہے۔

ولدام اورولدعم روٹھ گئے

اسی عرصے کہ وداع مکہ کووٹ سال کم آ دھی صدی ہوئی ، دواہم آ دمی علی کرمہ اللہ ہے

روٹھ گئے۔

اول: ولدعم كدوه على كرمدالله كے حكم ہے اك مصركے عامل رہے ،اك حاسد سے على كرمدالله كو اللہ على اللہ اللہ اللہ ا

"اس كاولدعم دارالمال كامال الرارباي-"

على كرمداللدكا ولدعم يه كلام جواكه:

"مال كامعامله بم ي كبو"!

اس كاردكلام جوا:

"وومال اى كاب، دارالمال كاكمال"؟

على كرمهالله كادبرا كرسوال بوا:

" ہم ہے کہو کہ وہ مال کہاں سے حاصل ہوا"؟

ولدعم كاردكلام هوا:

"اس طرح کی عمالی سے دور ہی رہوں گا"۔

اس طرح كهدكروه مكه مكرمه آگئے۔

دوم: اسى طرح على كرمدالله كاولدام على كرمدالله كيكسى كلام سے روٹھ كرمحرروحى كے ملك راہي

ا عراق اورایران مع عقیل بن الی طالب مع عبدالله بن عبال مع حضرت عبدالله بن عباس في فرمايا كه بين اليي گورزي سے باز آيا۔ (تاریخ اسلام، ج: امن ۵۰۵)

ہوا بھر روتی ہے اس کو کمال اکرام و مال ملاء اس سے علی کرمہ اللّٰد کو گہر املال ہوائے اس لئے علی کرمہ اللّٰہ کا ارادہ مصمم ہوا کہ محرر وحی سے دہرا کرمعر کہ آرائی ہواس لئے کھڑے ہوکرلوگو ہے ہملکلام ہوئے اور کہا:

''لوگوامحرروحی ہے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ رہو''!

علی کرمہ اللہ کے کلام سے دی دی سوئے ساٹھ گروہ میں معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہوئے اور سارے لوگوں کاعلی کرمہ اللہ سے عہد ہوا کہ سداعلی کرمہ اللہ کے ہمراہ ہی ہوں اور محال ہے کہ اک لمجے کے لئے علی کرمہ اللہ سے الگ ہوں۔

علی کرمہ اللہ اسلیح اور دوسرے لوگوں کے حصول کے لئے سرگرم ہوگئے کہ آ ں مکرم کی گواہی میں کالمحہ آلگا اور آ ں مکرم دارالسلام کوراہی ہوئے۔ '' کالمحہ آلگا اور آ ں مکرم دارالسلام کوراہی ہوئے۔

سر گواہی علی کا حا<u>ل</u>

گواہی علی کا کممل حال اس ہے کہ 'الحکم لله'' والوں سے علی کر مداللہ کی اڑائی ہوئی۔
اس گروہ کے کئی لوگ ہلاک ہوئے اور گئی دوڑ لگا گئے ،اسی گروہ کے سہ آدی ہی کہ آکرا کھے ہوئے اور حسد کی اور علی کر مداللہ سے معرکہ آرائی اور گروہ کے لوگوں کی ہلاکی کو دہراد ہرا کرد تھی ہوئے اور حسد کی آگس سے ساروں کے دل سلگ اٹھے۔ ہرآدی کی رائے ہوئی کہ اٹھوا در سہ سرداروں کے کو کہ وہ عالم اسلام کود تھی کر کے رہے ، ہلاک کرڈ الواور طے ہوا کہ مرادی مصری ،علی کر مہ اللہ کو ہلاک کرے گا ور طے مواکہ مرادی مصری ،علی کر مہ اللہ کو ہلاک کرے گا ور طے ہوا کہ مرادی مصری ،علی کر مہ اللہ کو ہلاک کرے گا اور طے ہوا کہ وہ کی وہ کی کہ کی کو ہوگی۔

ل تاریخ اسلام، ج: اجس ۵۰۵) عیجند اراده سی سراٹھ بزارلوگوں نے حضرت ملی سے تازیست ساتھ رہنے کا عہد کیا۔ سی شہادت ہے۔ خوارج \_ بر پہلا: عبد الرحمٰن ابن بلیم مرادی مصری، دوسرا: ابرک بن عبد الله تمینی اور تیسرا: عمر و بن بکر تمینی سعدی \_ (تاریخ اسلام، ج: ۱، جس: ۲۰۰۷) ہے سید ناعلی کرم الله وجہہ، سید ناامیر معاویدٌ، حضرت عمر و بن العاص ً \_ (الیشا) می عبد الله کامفہوم اور مرادی معنی ہے۔

اس لئے ماہ صوم کی سولہ اور سحر کی عماد اسلام کالمحہ اس کاروائی کے واسطے طے ہوااور ہرآ دمی طے کردہ آدمی کے ملک راہی ہوا۔

ولدمملوک اللہ محروق کے دارالا مارہ آکراس کسے اللہ کے گراواردہوا کہ محروق سحر کی عمران میں اللہ میں کے لئے لوگوں کے امام ہوئے ، وہ آگے ہوااور صمصام کااک وارکر کے دوڑا،اس کولگا کہ محروق اس اک وارسے ہلاک ہوں گے، مگراللہ کے حکم سے معمولی گھا ڈلگا اور محروق اس اک وارسے ہلاک ہوں گے، مگراللہ کے حکم سے معمولی گھا ڈلگا اور محروق میل کی ہوائے اس سحر کے اس لمح محروس محدی ، مصر کے مما داسلام گاہ وارد ہوا اور ولد عامل کو کہ وہ اس سحر ہمرکی عما داسلام کے لئے لوگوں کا مام ہوئے ، حسام کے اک ہی وارسے ہلاک کرڈ الا ۔ اس کودھوکہ لگا کہ لوگوں کا امام عمر وولد عاص ہی ہے ، حالاں کے عمر ولد عاص اس سحر دوگی شرے ، اس لئے وہ عما داسلام کے لئے اللہ کے گھر آ مدسے محروم رہے ۔ اس طرح عمر وولد عاص ہلاکی سے معصوم رہے ۔

ادھرمرادی مصری مردود علی کرمہ اللہ کے دارالا مارہ دارد ہوا، وہاں اس کواک ماہ رو<sup>ک</sup> لڑکی ہے لگا و ہوااور دہ اس کا دلیرادہ ہوا۔

مرادی کاارادہ ہوا کہ کسی طرح اس لڑکی سے عروی ہو،اس لئے لڑکی کے گھر آ کرلڑ کی کواطلاع دی:

> "اس کاعروی کااراده ہے"۔ اس لڑکی کاردکلام ہوا:

'' بان! عروى كے لئے آمادہ ہوں ، اگر مبر اداكر دؤ'!

اِ مجدی تاریخ اسلام، ج: ایس: ۵۰۲) میم مجدیم خارجہ بن الی حید بن عامریہ ایک نوبی افسر سے جو حضرت محرو بن العاص کی غیرموجودگی میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ (ایشاً) کے بیار سے حسین وجمیل لڑکی جس کا نام قطام تھا اس کا والداور بھائی خارجی تھے اور جنگ نہروال میں حضرت علیؓ کے ہاتھوں ہلاک ہوگئے تھے۔ (تاریخ اسلام، ج: ایس: ۵۰۱ء)

مرادی مصری سائل ہوا:

"جم سے کہوائس طرح کامبرلوگ"؟

لڑ کی کا کلام ہوا:

''اس کامبرہے،اول:علی کا کثاہواسر۔دوم:اک مملوک اوراک مملوکہ۔ سوم:دس دس سوورہموں کی سہر ہ''ل

مرادي مصري كاكلام موا:

"امردوم وسوم محال ہے۔ ہاں! امراول کے لئے آمادہ ہوں" کے

لڑ کی آ مادہ ہوگئی اوراس کے حکم ہے اس کے اسرے کا اک آ دمی'' ور دال''مرادی کے

ہمراہ ہوا۔

ماہ صوم کی سولہ ہے اور سحر کی عماد اسلام کے لئے معمول کی طرح علی کرمہ اللہ لوگوں کو صداوے کر اللہ کے گھر وارد ہوئے ۔ اول وردال ، مردود جملہ آور ہوا علی کرمہ اللہ اس کے واری مردودا شااور صمصام سے علی کرمہ اللہ کے سرکو گھاکل کرکے دوڑا، مگر علی کے تکم سے محصور ہوا۔

علی کرمہ اللہ کااس کے لئے لوگوں سے کلام ہوا کہ اگر گھا ؤمہلک ہو،اس کوصلہ دم کے لئے ہلاک کردو!اوراگر ہلا کی سے معصوم رہوں ،مرادی سے ہمارامعاملہ وہی ہوگا کہ ہم کوعمہ ہوا کہ ادھر آؤ!وہ آگئے لڑکوں سے کہا:

''اک دوسرے سے عمدہ سلوک اور بهدر دی کا معاملہ رکھؤ''!

اك دلداده قي آگے ہوااور كہا:

ا تقیلی مرادی تو آیابی اس کام کیلئے تھا،اس لئے اس کاارادہ اب مزید پڑت ہوگیا۔(ایشا) سل این بلجم گرفتار ہوکر حضرت علی کے سامنے بیش کیا گیا،آپ نے فرمایا اگریس اس زخم سے مرجا کال تو تم بھی اس کولل کردیتا اور اگریس اچھا ہوگیا تو خود جومنا سب جھوں گا کروں گا (تاریخ اسلام، ج: ا،ص: ۵۰۸) میسید تاحسن شید ناحسین اور محد بن الحسن فید ہے جندب بن عبداللہ۔ " اے حاکم اسلام !رائے دو: آل مکرم کے وصال کے آگے آل مکرم کا وصال کے آگے آل مکرم کالڑکا حاکم اسلام ہو'؟علی کرمداللہ کالرکلام ہوا:

'' وہ اہل اسلام کی رائے سے ہی طے ہوگا ،اس مسئلے کے لئے علی ہررائے اور حکم سے دور ہے''۔

مال کارسہ ماہ کم ساٹھ ماہ حاکم اسلام رہ کرماہ صوم کی اک کم اٹھارہ کوساٹھ اورسہ سال کی عمر کممل کرکے واماورسول وارالسلام کوراہی ہوئے (ہم ساروں کا الله مالک ہے اور ہمارا ہم آ دمی اس کے گھرلوٹے گا)

#### مرادي کا مآل

وصالِ على كرمه الله كے آگے لوگ مرادى كواولا دعلى كرمه الله كے آگے لائے، اولا دعلى كرمه الله كے آگے لائے، اولا دعلى كرمه الله ہے وہ اس كڑ مے طور سے ہلاك ہوا كه اس كے دھڑ كے تكرم سلائى لگائى گئى اوراس كائى گئى اوراس كے دھڑ كوآگ لگادى گئى ہے۔ المور كي تك الموركي تك الموركي تك

امورلحدے لئے دارالسلام کے سردار اورعلی کرمہ اللہ کے دلدام کالڑکا آگے آئے اورسارے امور کممل کئے اورعلی کے ولداول کے رکوع سے عاری عمادا سلام کے واسطے لوگوں کے امام ہوئے اوروہی ملک کہ وہ علی کرمہ اللہ کا دارالا مارہ رہا، اسی ملک اللہ کے گھرسے ملے ہوئے اک کی کرمہ اللہ کوئی دی ہے ۔

## سراسر كھوٹا كلام

کی لوگوں کا وسوسہ ہے کہ' المحکم للّه'' والوں کے ڈرسے ملی کرمہ اللہ کو وصال کے آگے اکسواری ہوگئی اور لوگ کے آگے اکسواری سے کس کرسواری دوڑ ادی گئی، وہ سواری لامعلوم کل کورواں ہوگئی اور لوگ سدالاعلم رہے کہ وہ سواری کہاں گئی اور لحد علی کہاں ہے؟ حالاں کہ وہ کلام سراسر کھوٹا اور اصل سے دورہے یا

الحمد لله! كه رساله ' دوسسر دو داما دُ ' مكمل ہوا ، دعا گوہوں كه الله اس رسائے كے واسطے سے عالم اسلام والحاد كے دلوں كورسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے دوسسر دو داما داور ہر ہر ہمراہى كے لگا ؤ سے معمور كر دے۔

اےاللہ!محرراوراس کے والد کمرم، والدہ مرحومہ،سارے معلموں اور وہ اوگ کہ اس رسالے کے لئے کسی طرح ہی سہی مدد گار رہے،ساروں کے معاصی محوکر دے اور ساروں کو ہر دوعالم کا سرور و کامگاری عطا کر دے۔(اللہ اسی طرح کرے) اے اہل علم! رائے دو

محرر کا ہملم والے سے سوال ہے کہ اس رسالے کے واسطے ہر طرح کی رائے دے! اہل علم کی عمدہ آراء مسموع ہوں گی اور وصول ہوں گی۔

محرر والدمجمر را ئی سومواردس متی سال اٹھارہ سواور دوسودیں اردوئے معراسے عام اردو کلمے

| عام اردو          | کلمے      | عام اردو           | کلیے         |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| مقام وادی حنین    | اوطاس     | *                  | <b>*</b>     |
| ابل طا كف         | اہل کہسار | نوح"               | آ دم دوم     |
| بڑے لوگ           | امراء     | اميد               | آس           |
| مشكل معامله       | امرمحال   | اطلاع دو           | آ گاه کرو    |
| نبوت              | امر وحی   | يېودى              | اسرائلی      |
| تكليف يهنجإنا     | الم دسائي | طريق               | اطوار        |
| \$7               |           | كفر                | الحاد        |
| سيدناابو بكرصد بق | حاتم اول  | بنياد              | اماس         |
| سيدناعمر فاروق "  | حاکم دوم  | اسم کی جمع         | اسماء        |
| سيدنا عثمان غني أ | حاكم سوم  | معراج              | اسراءساوي    |
| حاكم كى جمع       | 765       | س هجر ی            | اسلامی صدی   |
| برداشت            | حلم       | خاندان             | اسره         |
| قلعه              | حصار      | عمده طورطريق       | اطوارمجموده  |
| غالب              | حاوي      | نجاشی بادشاه کانام | اصحمه        |
| تلوار             | حام       | اسلام کی ترقی      | اعلائے اسلام |
| متجدنبوئ          | حرم رسول  | اعلان علامتیں      | اعلام        |

| عام اردو            | کلمے          | عام اردو           | کلے            |
|---------------------|---------------|--------------------|----------------|
|                     | ) ·           | جنگلی کبوتر        | حام صحرائی     |
| بات كاتبنگر بنانا   | رائی کا کہسار | فیصله کرنے والا    | ضكم            |
| چروالإ              | راعي          | آزاد               | 7              |
| گھٹیا کام           | ردی کام       | مددگار             | 1              |
| جيا ور              | رواء          | 4                  | , <b>À</b>     |
| جواب                | ردكلام        | بلانے والا         | داعی           |
| حضرت عيساني المساح  | روح الله رسول | جهنم               | <i>פו</i> רועע |
| انجرت _سفر          | رحله          | ببيت الله          | وارالله        |
| گھوڑ ا۔سواری        | رابوار        | جئت                | دارالسلام      |
| ا جاری              | روال          | ولالت كرنے والا    | دال            |
| سفرآ خرت کے بعد     | رحلہ کے آگے   | چپ                 | دم سادھے ہوئے  |
| مسافر               | ربرو          | دارالخلافه         | وارالا ماره    |
| واقعه               | رونداد        | جم                 | 2005           |
| بيارى               | روگ           | دو فیصلہ کرنے والے | روحگم          |
| نمازجنازه           | رکوع ہےعاری   | يادكرو             | دل ہے دہراؤ    |
| جاز .               | روا           | بيت المقدس         | وارالمطبر      |
| نافرمانی تجکم عدولی | روگردی        | عذاب               | د کھوں والاصلہ |
| ☆☆                  | ☆☆            | ز مانه به طواف     | 299            |

| عام اردو               | کلمے            | عام اردو        | کھے                |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>€</b> C}            |                 | *(              | 5                  |
| ۴۳۳ تولے، وزن کا پیانہ | صاع             | كوشش كرنے والا  | ساعی               |
| اذان                   | صدائع عماداسلام | سننه والا       | سامع               |
| قصاص                   | صلهٔ دم         | علاوه به رياده  | سوا                |
| صدقهٔ جاربیه           | صلة مسلسل       | براانجام        | سوءِمال            |
| تلوار تلوار            | اصمصام          | تيرا نداز       | سہام کار           |
| تقىدىق كرنا            | صاد             | عمل<br>بد می    | سوءِ ملی           |
| 41                     |                 | آسان            | اسېل               |
| مجبورأ                 | طوعاً وكرهاً    | بإركر ب كمل كرك | امرکزے             |
| طريقه                  | طور             | اونٹ            | سواري              |
| 48                     | · >             | دشمنول کی طرف   | سوئے اعداء         |
| خالی۔نگا               | عاري            | بدعهدي          | سوءعبدی            |
| لازم                   | عائد            | جنگ جمل         | سواري والامعركيه   |
| عسكرى جمع لشكر         | عساكر           | حضرت جبرئيل     | سر دارملائک ،الروح |
| عامل کی جمع            | عمال            | بالكل           | برابر              |
| ڸۣڲ                    | 3               | تجعول           | سهو                |
| تماز                   | عماداسلام       | كوشش            | سعى                |
| حبضنڈ ااٹھانے والا     | علمدار          | حصه             | مئا                |

| عام اردو        | کلح            | عام اردو                | کلے            |
|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| جوتے            | كفراؤل         | دلبن                    | عروس           |
| خندق            | کھائی          | سيده عا ئشەصدىقە        | عروس مطهره     |
| حجصونا          | كھوٹا          | اچھےکام                 | عملی           |
|                 |                | بر عکس                  | على العكس      |
| قدم             | گام            | عالم غيب                | علّا م الاسرار |
| باغات           | گل کدے         | وشمن                    | عدق            |
| شهادت           | گوا بی         | بلندى                   | علو            |
| مٹی نگاہوا      | گردآ لود       | بلند                    | عالى           |
| کھل دار درخت    | گود بے دار ڈال | دنيا                    | عالم مادي      |
| زخم             | گھاؤ           | آخرت                    | عالم معاد      |
| زخمی            | گھائل          | 4_                      |                |
| <b>€</b> ∪      | <b>*</b>       | كامياب                  | كامكار         |
| ناختم ہونے والا | لامعدوم        | مدینهٔ منوره کاایک پہاڑ | كوه سلع        |
| بحاب            | لامحدود        | ايراني بإدشاه كالقب     | كسرى           |
| بے دلیل         | لااصل          | يباژ                    | کوه            |
| فضول            | لاحاصل         | يبازى علاقه             | کهسا ر         |
| فضول            | لبو            | غار                     | کھوہ           |
| کبری            | لے بی          | **                      | な☆             |

| عام اردو              | کلے               | عام اردو                | کلمے       |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| منقطع السند           | معدوم سلسلهٔ راوی | خار جی                  | لاحكم والے |
| طے شدہ ضابطے          | مسلمه اصولول      | <i>נ</i> יוט            | ليان       |
| لكصنے والا            | محرد              | محبت                    | نگادَ      |
| آباد                  | معمور             | قبر                     | لحد        |
| روايت                 | مروی              | گوشت                    | لحم        |
| تعریف کرنے والے       | مداحول            | حچونا                   | ابس        |
| خوش                   | مسرور             |                         | -          |
| آخرکار                | م <b>آ</b> ل کار  | وفن کیا<br>دفن کیا      | مڻي دي     |
| فرشتے                 | ملائك             | قائل                    | مهلِک      |
| محفوظ                 | معصوم             | يانى                    | ماء        |
| عملی<br>بد ملی        | مگروه ملی         | کھانا کھانے کی جگہ      | مطعم       |
| انصاری۔ مدد کرنے والا | مددگار            | موت                     | مرگ        |
| پاک پانی              | ماءطاهر           | غلام                    | مملوك      |
| ざい                    | مامور             | اصلاح کرنے والا         | مصلح       |
| ざけ                    | محكوم             | کا تب وحی،حضرت معاویه ٌ | محر يه وحي |
| لكصابوا               | مسطوره            | 2.12.                   | مساوى      |
| أثثنا                 | محو               | فرشة                    | ملاً اعلیٰ |
| اباعزت                | <i>حک</i> رم      | کناه                    | معاصى      |

| عام اردو          | کلمے                  | عام اردو            | کلمے         |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| تعريف كيا ہوا     | محمود                 | <i>ہدایت</i> یا فتہ | مبدی         |
| شجرۇنىب           | مولودی سلسله          | دورطل کا پیانہ      | مُد          |
| عمررسيده          | معمر                  | سنائی وے            | مسموع ہو     |
| دنيا              | ملك عدم               | آخرت                | معاد         |
| قاضى              | مساحكم                | نام رکھا ہوا        | موسوم        |
| شراب              | ماءِسكر               | لڑائی               | معركهآ رائي  |
| بت                | مٹی کےالہ             | لعنتى               | م دود        |
| شاعر              | مابرِ کلام            | برائياں             | مكاره        |
| حضرت حسان بن ثابت | مدّاح رسول            | بدعت                | ملمع گری     |
| مضبوط             | محكم                  | بدزبان              | مكروه گوجاسد |
| شریک              | مساہم                 | موت                 | مرگ          |
| تغمير             | معماري                | غلام                | مملوك        |
| آبادہو            | معمورهو               | بند                 | مسدود        |
| قیری              | محصور                 | مأخذ                | مصدد         |
| <i>چگ</i> ہ       | محل                   | غوركرنا             | مطالعه       |
| راز دار نبوت      | محرم اسرار عبدهٔ رسول | دنيا كاجاند         | ماوعالم      |
| سربير             | مهم                   | د نیا کاسورج        | مبرعالم      |
| ايام فج           | موسماحرام             | سأتقى يصحبت         | ہمراہی       |

| عام اردو              | كلم               | عام اردو   | کلمے         |
|-----------------------|-------------------|------------|--------------|
| وسوسه کی جمع          | وساوس             | مقرره      | موعوو        |
| میاندروی              | وسطاروي           | مالی       | مادي         |
| أبجرت                 | وداع مکه          | زم         | ملائم        |
| فضو <u>ل</u>          | وای               | مديبندرسول | معمورهٔ رسول |
| آ سانی وحی            | وحی ساوی          | بخارولا    | محموم        |
| بھائی                 | ولدِام            | عورت       | مادام        |
| آ پُ کاسفرآ خرت       | وصال رسول         | سرکے بال   | موئے سر      |
| 4                     | À                 | خط         | مراسله       |
| مها جرمتحا بي ـ ساتھي | הגין              | غزوه بدر   | معرکهٔ اول   |
| <i>.</i> !            | يتمسر             | 4          | •            |
| حضرت ابو بكرصديق      | <i>بىدە مگر</i> م | انقال      | وصال         |

## رسائل ومصادر

تاریخ اسلام حیات الصحابه خلافت راشده سیرت علی المرتضٰی سیرالصحابه صحاح سته مقام صحابه لغات کشوری اختلاف امت اورصراط متعقیم تاریخ الخلفاء جامع اللغات سیرت مصطفیٰ سیرت خلفائے راشدین صحابہ کرام انسائکلو پیڈیا طبقات ابن سعد فیروز اللغات المنجد محمد رسول الله والذين معه اشدآء على الكفار رحمآء بينهم

قر آن کریم میں صحابہ کرام کی کاعالی مقام معترعلائے کرام کے ترجوں اور تفاسیر کی روشی میں قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ کا مجموعہ جن میں حق تعالی شاندنے نبی کریم ﷺکے جانثار ساتھیوں کی تعریف و تحسین فرمائی ہے

مؤلف

لو معسر محمد ظیم را کی

اداره اساس العلم کراچی (عنقریب منصرٔ شهودیر هوگی ۵۰٬ (لا.)

# رضه السلسه عنهم ورضوا عنده اولیات ِ صحابه رفیقی

ان کا موں کا تذکرہ جن کی ابتداء حضرات صحابہ کرام ﷺ نے ہی فرمائی

مؤلف

دو معسر مخطیم رائی

اداره اساس العلم کراچی (عنقریب منصئهٔ شهود پر ہوگی ۵۰۰ (لا، )

#### صحابہ کرام ﷺ کے زریں افوال دنیا سے بے رغبتی اورفکر آخرت پیدا کرنے والے مختلف مواقع پر حضرات صحابہ کرام سے منقول ، راہنمااقوال کا حسین گلدستہ

مؤلف

دو معسر محمد عظیم را کی

اداره اساس العلم کراچی (عنقریب منصریشهود پر ہوگی & ۱۰۰ (لا.)

# اسلامی مہینے تاریخ کے آئینے میں

1

مؤاعف

دبو معسر محم<sup>عظ</sup>یم را کی

اداره اساس العلم کراچی (عنقریب منصهٔ شهودپر ہوگی(هٔ، ۵٫۷)